عاوالوا

عَيْرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ





فَاكِرْيُ سُولِيَ لِشَرِي الْمِحْ



مصنّف حکیمُ الأمّت مُفتی **آحر با رضا**ن عبمی رمُنْهٔ عیبه

> قَاكُرِي بِيبَالْيَدُلُهِ منظورمتزل ۲۲ اردُوبَازارُلا بور

#### (جمله حقوق محفوظ بیں)



ئاكسٹ

شبيربرادرز

40 أردو بازار لا مور



## فهرت عنوانات علم الميراث

| مال میت کے مصارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وارثوں پر مال تقیم کرنے کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| واربول اور ان کے کول مایان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -r   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1-  |
| fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| مال نے واربوں نے نے اوے میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4   |
| عول کا بیان ۲۷ عول کا بیان عول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -^   |
| عددوں کا حال معلوم کرتے ہیں اور اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -9   |
| ۔ سمجے میں حصے برابر کرنیا سریفہ اور اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1+  |
| صحیح کئے ہوئے مسئلہ ہے ہر گروہ اور اسکے ہر وارث کو علیحدہ علیحدہ حصہ<br>دینے کا طریقہ اور اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 11 |
| دینے کا طریقہ اور اس کا بیان۳۲ میت کا بیان۳۲ - میت کا بیان۳۲ - میت کا بیان۲۳۰ - ۳۲ - میت کا بیان۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - ۲۳۰ - |      |
| ۔ میت کا مال ان سے واردوں اردور فی مسل ہے ۔<br>ا- سمی وارث کے حصد سے نکل جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IP.  |
| ا- من وارت عصد عن بالمان الله وارثول بر دوباره بالنخ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ا- ميت كامال وارول پر دوباره بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| -10 25 6 20 -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵ .  |

### عرض ناشر

ہم شخ النفیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمة الله علیه کی میراث کے موضوع پر اہم ترین کتاب "علم المیر اث" اپ قار کین کی خدمت میں بہتر کمپوزنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعاوت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب حضرت حکیم الامت کی پہلی تصنیف ہے۔

محدود صفحات پر مشمل ہونے کے باوجود یہ کتاب "علم المیر اث" میراث کی تقییم سے متعلق تمام معلومات بہم پہنچاتی ہے۔ اور علائے کرام طلبہ و طالبات اور خواص وعوام کے لئے کیساں مفید ہے۔ پروف ریڈنگ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور کوشش کی ہے کہ مصنف کی بہترین تصنیف اپنی بہترین شکل میں آپ تک پہنچ ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی مفید آراء سے ہمیں ضرور نوازیں اور ہمارے لئے دعائے خیر فرمائیں۔

غلام عبدالقادر خان

#### بم الله الحلن الرحيم

ٱلْحَمْدُ اللهِ وَكَفَى وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَآءِ مُحَمَّدَ والمُصْطَفَى وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ أُولَى الصِّدُقِ وَالصِّفَآءِ أَمَّا نَعْدُ!

الى جاننا جائے كەعلوم دينيه ميل علم ميراث نبايت اجم اورضرورى علم ب كيونك سارے دینی و دنیوی علوم کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے لیکن علم فرائض یعنی میراث كاتعلق انسان كى موت سے ہے۔ اى لئے حدیث شریف میں اے آ دھاعلم فرمایا گیا۔ لینی سارے علوم علم کا ایک حصہ بین اور تنبا فرائفن دوسرا حصد۔ ای علم سے میت کے وارثوں میں عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری زندگی عبادت وریاضت میں گزار وے مگر اپنے وارثوں پرظلم کر کے مرے کہ بعض کو ظلما نقصان بہنچائے تو اس کی عبادات وریاضات بیکار میں (حدیث) حضرت نعمان ابن بشررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والدے عرض کیا کہ اپنا فلال باغ میرے بچہ کو بہد کردواور اس پر حضور من اللے کی گوائی قائم کرلو۔ چٹانچہ میرے والد مجھے بارگا و نبوی منافظ میں لائے اور عرض کیا کہ میں فلال باغ اپنے اس مینے نعمان کو ويتا ہوں۔حضور مُلْفِظِم گواہ رئيں۔فرمايا كه كيا تمبارے اور بھى فرزند بيں۔عرض كيا۔ باں فرمایا کیا ان سب کو اتنا اتنا ہی مال دیا ہے۔عرض کیانہیں۔ نعمان کو ہی دیتا ہول۔ فرمایا که میں ظلم پر گواونیس بنآ۔ جبتم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہاری خدم کرے تو تم بھی ساری اولاد میں انساف سے کام لو۔ حدیث پاک میں ارشاد

| ۳۹ | ذى رحم وارثول كا بيان            | -14   |
|----|----------------------------------|-------|
|    | پہلی فتم کے ذی رقم وارث          |       |
| ۵۱ |                                  |       |
|    | تیسری فتم کے ذی رحم وارث         | -19   |
| ۵r | چوتھی حتم کے ذی رقم وارث         | -r•   |
| or | ان کی اولاد کا بیان              | -11   |
|    | حمل کا بیان                      |       |
|    | مفقو د یعنی گے ہوئے وارث کا بیان |       |
| ۱۱ | مرتد كاتكم                       | - *** |
|    | قیدی وارث کا بیان                |       |
| ۲r | جولوگ جل کریا ڈوپ کا مرجائیں     | -14   |

مراث کے مائل بہت آنے گئے۔ ماتھ ہی اس کتاب کی مانگ بھی بڑھ گئے۔ تب حضرت مخدوم سيد شاه محر معصوم صاحب قادري نوري دام فيوسيم في اس رساله كو تیسری بار چھاہنے کا تھم دیا۔ان کے ارشاد کے مطابق رسالہ برسہ بارہ نظر کرے اس كا تيسراا يُريشُن ثالُعُ كيا كيا-رب تعالى الني حبيب مَثَلَقِيْمٌ كے صدقے سے اسے قبول فرمائے اور میرے لئے توشد آخرت وصدقہ جاربد بنائے۔ اس رسالہ می سراجی وشریفیہ سے مسائل لئے گئے اور کہیں کہیں روالحمار وغیرہ فقد کی معتبر کتابوں سے فوائد بیان کئے گئے ہیں۔ انتہائی کوشش کی گئی، ہے کہ زبان نہایت سہل اور عبارت خوب واضح رہے اور ہر مسلد مثال سے سمجھایا گیا ہے مگر چونکہ فن ہے اس لئے ناظرین کو جائے کہ باربار بغور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر کوئی قانون یا مسلم بجھ میں نہ آئے تو كى فرائض جانے والے عالم سے حل كرليں۔ جوكوئى اس رسالے سے فائدہ اٹھائے مجھ فقیر بے نوا کے لئے دعائے حسن خاتمہ کرے۔ رب تعالی اسلام کا بول بالا کرے۔ مىلمانوں كوا بى اطاعت كى تو فيق بخشے اور مجھ بندہ مىكين گنهگار كوشدت نزع و وحشت قرروبثت حشر سے اس میں رکھے۔ آمین آمین یارب الْعَالَویْنَ خَیْر خَلْقِه وَنُوْرِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ برَحْمَتِكَ يَالرَّحَمَ الرَّ احِوِيْنَ احديار خان تعيى اشرقي بدايوني واردحال مجرات بإكتان امحرم الحرام والتاه (يوم دوشنبه مباركه)

ہوا کہ قیامت کے قریب علم فرائض ایبا اٹھ جائے گا کہ دومسلمان میراث کا مئلہ لئے پھریں گے۔کوئی طل کرنے والانہ ملے گا۔قرآن کریم نے نماز روزہ جج از کوۃ وغیرہ ك احكام تو اجمالي طور يريمان كئ مرميراث كے مماكل بهت تفصيل سے ارشاد فرمائے۔جس سے اس فن کی اہمیت کا پینہ لگا۔موجودہ مسلمان جہاں دیگر دین باتوں ے بے پرواہ ہو گئے۔ تقیم میراث سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ آج کل عام پڑھے لکھے لوگ بھی علم اوقات اور علم میراث ہے بے خبر ہیں جس کی وجہ بیہ ہے کہ عام مسلمان نہ نماذ کے وقول کی برواہ کرتے ہیں' نہ میراث کی سیح تقیم کی۔ بعض جگہ تو مسلمانوں نے میراث می اسلامی قانون چھوڑ کرمٹر کین کا قانون قبول کرایا جس سے ان کی لڑ کیاں میراث سے محروم ہو گئیں۔ گویا معاذ الله بیالوگ جیتے جی تو مسلمان ہیں مگر مرتے على ب ايمان \_ يقينا يه جرم قابل معانى نہيں \_ حقوق الله تو ، توبه وغيره ي معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد زبانی تو بہ سے معاف نہیں ہوتے۔ میراث تمام وارثوں کا حق ہے۔ اگر اس میں کی بیٹی کرے کی کی حق تلقی کی گئی تو اس کی معافی توبدے بھی نہ ہوگی۔ملمانو! تم بیٹول کی ناجائز محبت میں این آخرت کیول برباد كرتے ہور ند بيغ تهبيل جنت ديں كے نه بيٹيال تمهيل دوزخ ميل دهكا ديل گا-دونول تمہارے لخت جگر ہیں ان سب کو وہ حق دو جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ ای من وين و دنياكى بحلالى ب- يه حالات و يحق موئ عديه من جب كه ين مدرسه مسكينيه وهوراجي كانحيا وار مي مدرس تها علم فراكض مي بيه رساله لكها جس كا ترجمه كجراني زبان من شائع موا عجراس كا دومرا المديش اردو زبان من شائع موا دوسراایڈیش بھی ختم ہوگیا۔ اب جبکہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب مُنْ اَفْتُمْ کے صدقے سے مسلمانوں کو حکومت اسلامیہ یعنی دولت خداداد پاکتان عطا فرمائی۔ (خدا اے دائم وقائم رکھے) تو اس میں میراث کا قانون اسلامی نافذ ہوا۔ جس سے عام مسلمانوں کو عموماً اور وكلاء وحكام كوخصوصاً ميراث كے مسائل سكينے كى ضرورت محسوى جوكى اور

شريت اسلامير كے مطابق تقيم كيا جائے۔

# وارثوں پر مال تقسیم کرنے کی ترتیب

مت کی جو مال اوپر ذکر کی ہوئی چیزوں اے بچے اے اس تر تیب سے وار اُوں

(۱) س سے پہلے ذی فرض لوگوں کا ان کے دصہ شرعی حق کے برابر دیا جائے۔ ذی فرض وہ وارث ہے جس کا حصة قرآن شريف ميں مقرر كر ديا كيا ہے۔ وہ بارہ خض میں عارمرد اور آٹھ عورتیں جن کا پورا پورا ذکر آگے آتا ہے۔

(٢) ذي فرض سے جو بچ وہ نب والے عصب كو ديا جائے۔نب والے عصب میت کے کنبہ کے وولوگ ہیں جن کا حصہ قرآن شریف میں مقرر نہیں کیا گیا بلکہ وہ ذی فرض سے بچا ہوا مال لیتے ہیں اور اگر ذی فرض نہ ہوں تو بورے مال کے وارث نتے ہیں۔ان کا ذکر بھی آ گے آئے گا۔

(٣) اگر نصب والے عصبہ نہ ہوں توسیمی کو مال دیا جائے۔سیمی عصبہ آزاد كرنے والے مالك يا آزادشدہ غلام كو كہتے ہيں مثلاً ايك آزاد كيا ہوا غلام مراراس كا عصبيك كوكى تبين اوراس كے باس مال إقواس كا آزادكرنے والا مولا اس مال

(س) بھرآ زاد کرنے والے کے عصب ای ترتیب سے جواو پر گزری ۔ بعنی اول تو

اميت كمال كاورشاس كرم نے كے بعد وارثوں كو لما ہے۔ميت كر مرف سے بہلے كوئى اس ك مال كا وارث نبيل بلك ووخود ما لك ب كدائي زندگى اور تندرتى مى جس كو جنا عاب د --بال واجب يد بي ك زندگى مين اگرائي وارثول كو مال تقييم كرے تو ابن كے حق ند مارے۔ اگر كمى وارث كونقصان يبني في كيليم الياكر في بهت كنبكار بوگار والله علم روالحقار كتاب الوقف مند-ماس بیان میں جتنی چزیں ذکر کی جا کیں گی ان میں بعض آج کل مارے ملک میں نہیں پائی جاتمي جيسے غلام يا آزاد كرنے والا يا بيت المال ليكن بحث كى يحيل كيلئے وہ بھى لكھ دى تئيں۔ ١٢٠

## مال میت کے مصارف

جومسلمان مرجاتا ہے تو شرعا اس کے مال میں جارتی ہوتے ہیں۔سب سے سلے تو اس کے مال سے اس کے گفن عمل خرج کیا جائے گا۔ اس طرح کہ نہ اس میں زیادتی کی جائے گی نہ کی۔ زیادتی مثلاً جتنا سنت تھا اس سے زیادہ کیڑے دیدے یا اتنا فیمی کفن دے کہ جس کو مرنے والا اپنی زندگی میں کسی وقت نہ بہنتا تھا اور كى يدك جينے كيڑے كفن ميں سنت جين اس سے كم ديئے جاكيں مثلا مردكودو كرا يا عورت كو جار كرا و ي كريسنت سي كم بين با الحكاكم قيت كا كرا کفن میں دیا جائے جو یہ مرنے والا اپنی زندگی میں نہ بینتا تھا۔ کفن فرن سے جو مال بچاس سے مرنے والے پر جو کسی کا قرضہ ہووہ ادا کیا جائے۔قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچااس کے تبائی حصہ ہے میت کی وصیتیں پوری کی جائیں۔اگراس نے

وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو مال بے اس کومرنے والے کے وارثوں پر

ل بیے چار با تیں جو بیان کی گئی ہیں۔میت کے اپنے مال میں جاری ہوں گی۔ اگر کسی دوسرے کا مال میت کے پاس امان یا گروی رکھا ہے یا کوئی مکان میت کے پاس کرایہ پر تھا تو یہ چیزیں مالک کو والیس کردی جا کیس گی۔ کیونکہ بیمیت کا مال نہیں تا کہ اس میں بید کام کے جا کیں۔ (رواالحقار مند) ع كفن ميں بہتر ہے كدا يسے كيڑے كاوياجائے جيسے كيڑے بيمن كرم بنوالا اپنے ووست احباب سے لمنے جایا کرنا تھا کہ مدکفن ورمیانی ہے۔ شریفیہ منہ ع كفن سنت مرد كيلية تين كير عاور عورت كے لئے يائ كير عيى-

(9) اگریہ بھی موجودہ نہ ہوتو اس خض کو مال ملے گا جس کومیت نے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی ہو۔ اگر میت کے وارث لوگ موجود ہیں تو تہائی مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ اگر میت نے زیادہ وصیت کر بھی دی تو تہائی مال سے ہی جاری کی جائے گی۔ ای طرح جو شخص وارث ہوتا ہواس کیلئے بھی وصیت جائز نہیں۔ اگر کر دی تو تبول نہیں۔ ہاں اگر دوسرے وارث مان جا کیں تو جائز وارث مان جا کیں تو جائز

(۱۰) پر اگر یہ بھی نہ ہوتو بیت المال میں مال رکھا جائے کہ تمام مسلمانوں کے کام آئے لیکن علامہ شامی نے فرمایا کہ چونکہ اب بیت المال ظالموں کے قضے میں جیں کہ وہاں کے مال صحح مصرف پر صرف نہیں ہوتے لبذا اب حق الا مکان کسی میت کا مال بیت المال میں نہ جانے دو۔ ایسے لا وارث کا مال فقراء پر تقیم کر دو۔

### ورثہ سے محروم کرنے والی چیزیں

چار چیزیں وارث کو ورثہ سے محروم کر دیتی ہیں لینی اگر ان چیز وں میں سے ایک بھی کسی وارث میں پائی جائے تو اس کو اپنے رشتہ دار کے مال سے پچھی نہ ملے گا۔(۱) خلام ہونا۔ یعنی جب کہ وارث کسی کا غلام ہوتو اپنے کسی رشتہ دار کی میراث نہ بائے گا۔

ا جس تقل سے قصاص واجب ہوتا ہے وہ تقل ہے جو ایسے دھار والے بتھیار سے جان او جھ کر تقل کیا جائے جس سے جسم کٹ سکے جسے لکڑی یا پھر یا لوہ کی پٹی دھار والی چڑ۔ اس کے سوااگر اور کی طرح تقل کیا جائے تو اس سے قصاص نہیں۔ ای طرح کی جانور کو اگر شکار کررہا تھا اور گولی انسان کے لگ گئی یا سوتے میں اس نے کروٹ کی اور دوسر آ دگی اس پر گرا اور اس سے مرگیا۔ لیکن الن سب صورتوں میں قاتل میت کے مال سے حصہ نہ پائے گا کیونکہ ان صورتوں میں اگر قصاص تو نہیں مگر کھارہ واجب ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ وارث نے کئوال کھدوادیا اور میت اس میں گر کرم مرکیا تو اس سے وہ محروم نہیں۔ (ردالحمار شریفی)

ما لك كے نسبى عصب اور اگر بير نه بول تو اس مالك كے سبى عصب مر اس صورت ميں مالك كے سبى عصب عورتوں كو نه ملے گا۔ اى مالك كے ان عصبات كو ملے گا جومردكى فتم سے بول عصب عورتوں كو نه ملے گا۔ اى طرح اگر مالك مرے تو بير آزاد شدہ غلام اس كر كہ كا وارث بوگا۔

(۵) پچراگرمیت کے دونوں تتم کے عصبات نہ ہوں تو ذی فرض لوگوں پر عی بچا ہوا مال دوبارہ تقلیم کر دیا جائے اور جتنا جتنا انہیں پہلے ملا تھا ای حساب سے اب بچا ہوا مال ان پر دوبارہ تقلیم کر دیا جائے گا۔ اس کا پورا بیان آ گے آئے گا۔

(۱) پھر اگرمیت کے ذک فرض دارث بھی نہ ہوں تو اس شخص کومیت کا مال دیا جائے جومیت کا رشتہ دار تو ہو مگر ذکی فرض یا عصبہ نہ ہو۔ اس کا نام ذکی رقم ہے۔ اس کی جمع ذوکی الارجام۔ اس کا ذکر بھی انشاء اللہ آگے آئے گا۔

(2) پھراگر ہی بھی نہ ہوں تو میت کا مال مولی کسموالات لے گا۔مولی موالات وو چھ ہے جس سے میت نے اپنی زندگی میں وعدہ کرلیا تھا کہ اگر پہلے میں مروں تو میرا مال تو لینا اور اگر پہلے تو مرے تو تیرا مال میں لوں گا۔

(۸) پھر اگر یہ بھی نہ ہوتو وہ فخص مال کا دارث ہوگا جس کے نب کا مرنے دالے نے اپنے مورث سے دوئل کیا تھا۔ مثلاً کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ میت کا بھائی دو بن ہوگا جو میت کے باپ کا بیٹا ہوگویا میت اے اپنا بھائی کہہ کر اپنے باپ کا بیٹا ہوگویا میت اے اپنا بھائی کہہ کر اپنے باپ کا ایٹ باپ سے اس کا نب ثابت کر چکا ہے لیکن دومری طرف سے اس محف کا رشتہ اس مرنے دالے سے تابت نہ ہوا۔ یعنی نہ تو خود اس مورث نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس مرنے دالے سے ثابت نہ ہوا۔ یعنی نہ تو خود اس مورث نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ کی دومر ہے محف نے اس کی گوائی دئ۔ اس کو عربی میں مقرلہ بانب علی الغیر اور نہ کی دومر ہے تیں۔

اِاگر کوئی وارث ذی فرض اور ذی رخم نہ ہوتو اس شخص کومیت کا سارا مال ملے گا۔ ہاں اگر خاوند مرا اور اس کا بیوی کے سوا کوئی اور وارث نہیں یا عورت مری اور اس کے خاوند کے سوا کوئی نہیں تو اس خاوند یا بیوی کے حصہ کے بعد اس شخص کو دیا جائے گا۔ (ورمختار منہ)

## وارثوں اور ان کے حصول کا بیان

قرآن شریف میں وارثوں کے جو حصے مقرر کئے گئے ہیں وہ کل چھ ہیں۔ (۱)آ دھا ۱/۴(۲) چوتھائی ۱/۴(۳) آ ٹھواں حصہ (۴) دو تہائی ۴/۴ (۵) ایک تہائی ۱/۴(۲) چھٹا حصہ ۱/۱

ان حصول کے پانے والے وارث کل بارہ ہیں جن میں جار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں۔ چار مرد یہ ہیں:

. (۱)میت کا باب(۲) میت کا صحیح وادا(۳) مال شریکا بھائی لیعنی میت اور اس کے باپ الگ الگ بول اور مال ایک ہو(۴) خاوند۔

آ کھ مورتی یہ ہیں:

(۱)میت کی بیوی (۲) بینی (۳) پوتی (۳) سنگی بین بینی میت اور اس کے مال باپ ایک بی بول - (۵) باپ شر کمی بین بینی میت اور اس کی مال الگ بهواور باپ ایک بی بو ـ (۲) مال (۷) دادی (۸) نانی -

مردول کے تھے کا بیان

ا می دادا وہ ہے جس کا رشتہ میت سے باپ کی طرف سے ہو یعنی اس کے رشتہ میں مال واخل نے ہو۔ جس کے ربتہ میں مال واخل نے ہو۔ جس کے بیت کے راتبہ رشتہ اللہ اور قاسد دادا وہ ہے جس کے بیت کے راتبہ رشتہ اللہ اللہ وادا۔ اور قاسد دادا لعنی نانا یا مال کا داد۔ میں دادا تو ذی فرض ہے اور قاسد دادا لعنی نانا نہ تو ذی فرض ہے اور نہ صب بلکہ ذوی الارحام میں سے ہے۔ (شریفیہ سنہ)

(۲) مجھ دار لیالغ وارث کا بلاوجہ ال طرح میت کوقل کرنا جس سے تصاص یا کفارہ واجب ہو۔ قصاص کے معنی بین قبل کرنے والے کو بدلہ بین قبل کرنا۔ اگر نابالغ یک یا دیوانہ آ دی اپنی دیوانگی کی حالت بین کی مورث کوقل کر دے تو اس سے وہ ورشہ سے محروم نہ ہوگا۔ ای طرح اگر وارث نے اپنے قرابت دار کوئے حق کی وجہ سے قبل کیا۔ تو بھی یہ قاتل ورشہ سے محروم نہ ہوگا۔

(٣) وارث اورمیت كا دين جدا ہولينى وارث مسلمان باورمیت كافر تھا-يا ميت مسلمان تھا اور وارث اسلام كے سوا اور دين ميں داخل بو يه ورث سے محروم ب-

(٣) میت اور دارث كا وطن الگ الگ بادشاہتوں تمیں ہونالیكن بیدوطن الگ جب جانا جائے گا۔ جب دونوں ملكوں كے بادشاہ مستقل اور الگ الگ ہوں اور ان بادشاہوں كى فوج اور لشكر الگ۔ ایك بادشاہت میں الگ الگ ریاستیں جن کے نواب راج علیحدہ ہوں مختلف وطن نہیں كہلائيں گے۔

احق کی وجہ یہ ہے کہ مثلاً میت اس کو قل کرنے آیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کیلئے اس کو قل کر دیا یا باغی بوکر آیا۔ اس نے بادشاہ برقل کی طرف سے قل کیا۔ (رواکھارمند)

ع وطن كا الله الله جونا كافرول كيلئ محروم كرف والا ب\_مسلمان خواه بهى ملك بي جوابية قرابت دارمسلمان كا حصد يائ گا\_ (ردالحمارمته)

سع طن الگ الگ ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں اول تو دونوں الگ الگ ملک ہوں۔ جیسے ایک ہندوستان میں رہتا ہے اور دومرا تر کستان میں۔ دومرے دونوں ملکوں کے بادشاہ الگ الگ ہوں۔ تیسرے ان دونوں ملک والوں میں آ ہیں میں لڑائی ہو کہ اس ملک کا آ دمی اگر اس ملک میں آ ئے تو یہاں کے لوگ اس کوقتی کر دیں۔ اگر یہاں کا آ دمی اس ملک میں جائے تو وہ لوگ قبل کر دیں۔ ان شیخوں باتوں میں ہے اگر ایک بھی نہ ہوگی تو اس کو الگ وطن نہ کہا جائے گا۔ (روالمحکار ودرمختار منہ) ا ٹی اولاد یا میت کے بیٹے کی اولاد یا باپ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو جا کیں گے ایعنی میت نے بیٹا یا بیٹی پوتا یا بوتی یا باپ یا دادا چھوڑا ہے تو مال شریکی بھائی بہن محروم۔

(٣) خاوند كے دو حال ہيں۔ اگر اس كى بيوى نے اپنے پيك كى اولاد چھوڑى ہے خواہ اس خاوند سے ہو يا دوسرے خاوند سے تو خاوند كوكل مال كا چوتھائى حصه سم/ا ملے گا اور اگر اولاد نہيں چھوڑى تو كل مال كا آ دھا ٤/ اللے گا۔

#### عورتوں کے حصے کا بیان

(۱) بیوی چاہے ایک ہو یا زیادہ اس کے دوحال ہیں۔(۱) اگرمیت نے اپنے نطفہ کی اولا دیا اولا دکی اولا در چھوڑی ہے جاہے اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو بیوی کوکل مال کا آٹھواں اللہ احصہ ملے گا(۲) اور اگر اولا دنییں چھوڑی تو کل مال کا چوتھائی ہم/احصہ ملے گا۔

ر) بیٹی۔ بیٹی کے تین حال ہیں۔(۱) اگر بیٹی ایک ہے تو کل مال کا آ دھا حصہ ملے گا۔(۲) اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کل کا س/ ادو تہائی حصہ پائے گا۔ (۳) اگر میت نے بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی چھوڑا ہے تو یہ بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ ہو جائے گی اور ذی فرض وارثوں سے جو مال بچے گا اس کو ان پر اس طرح تقیم کیا جائے گا کہ بیٹے کو دو حصد اور بیٹی کو ایک حصد۔

(٣) پوتی کے کل چھ حالات ہیں۔ (١) اگر اکیلی ہے تو کل مال کا آ دھا پائے گی (٢) اگر ایک علے زیادہ ہے تو کل مال کا دو تہائی ٣/٣ مگر یہ جب ہے کہ میت نے پوتی کے ساتھ کوئی بٹی نہ چھوڑی ہو۔ (٣) اگر پوتی کے کے ساتھ ایک بٹی بھی چھوڑی ہے تو پوتی کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ (٣) اگر دو بٹیاں چھوڑی ہیں تو اب پوتی محروم۔ (۵) اگر دو بٹیوں اور پوتی کے ساتھ کوئی پوتا یا پر پوتا بھی چھوڑا ہے تو ہے اور آ دھا لیعنی تین لڑی کو۔ اب جو دو باتی بچے وہ بھی پھر باپ کوعصبہ ہونے کی وجہ سے دے دیئے جائیں گے تو لڑکی کو بھی تین ملیں گے اور باپ کو بھی۔ مگر باپ کو ایک تو اس کے فرضی حق کا اور دوعصبہ ہونے کی وجہ سے اس کی مثال ہیہ ہے۔

(٣) اور اگرمیت سے اولاد لیعنی بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی نہ چھوڑی تو باپ کوصرف عصبۂ ملے گا لیعنی جو باق بدوسرے ذی فرض وارثوں سے بیچے گا دو باپ لے گا۔ (٢) صحیح دادا کے جارحال ہیں اس طرح کہ

صحیح داداباب کی طرح ہے لیعنی جو تین حال باب کے تھے وہی دادا کے ہیں گر باب کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا کیونکہ میت سے باب کا رشتہ قریب ہے اور قریب کے ہوتے ہوئے دور دالے کوئیس ملتا۔

(٣) ماں شرکی اولاد کے تین حال ہیں۔(۱) اگر ایک ہے تو تمام مال کا چھٹا حصہ ملے گا (۲) ایک سے زیادہ دویا تین ہیں تو ان کوکل مال کا تیمرا حصہ ۱/المے گا۔ اس میں مال شرکی بہن اور مال شرکی بھائی برابر ہوگا یعنی جیسے اور جگہ ہوتا ہے کہ بھائی کو بہن سے دوگنا ملتا ہے۔ ایسا یہال نہ ہوگا بلکہ بہن بھائی کے برابر حصہ پائے گی۔ جیسے مرنے والے کے ایک مال شرکی بہن اور ایک مال شریکا بھائی ہے اور ایک مال شرکی جو کا بیدائی ہے اور ایک مال شرکی بہن اور ایک مال شرکیا بھائی ہے اور ان کے حصہ میں چارا ہے تو دو بھائی کوملیس کے اور دو بہن کو۔ (٣) بدلوگ میت کی

ا سے دادی دوہ ہے جس کا رشتہ میت سے قاسد دادا کے ذرایعہ نہ ہو ایعنی اس کے اور میت کے بی بین است دادا نہ آتا ہوتو مال کی بان اور باپ کی مال۔ ای طرح مال کی بانی پر بانی سی دادن ہے دادن ہے اس بی دادی اور باپ کی مال کی دادی قاسد دادی ہے کیونکہ اس کے بی بین فاسد دادا آ گیا۔ بین میں قو بات اور بید دونوں قاسد دادا ہیں۔ اس کو خوب خور سے جھنا چاہئے۔ اس کو خوب خور سے جھنا چاہئے۔ (شریفہ میں)

کوئی نہ ہوتو ماں کو پورے مال کا تہائی حصہ ملے گا (۴) اگر بید اولاد یا بھائی جمہن نہیں بیں اور خاوند یا بیوی اور باپ مال کے ساتھ بیں تو خاوند یا بیوی سے بچے ہوئے مال کا تہائی حصہ ملے گا۔ اس کی مثال سے ہے۔

> س باپ یوی ا باپ یوی

اس صورت میں بیوی کو چوتھائی اور ماں کو بیچے ہوئے مال کا تہائی حصہ ملا اور باپ کو باقی بچا ہوا مال یا جیسے مندرجہ ذمیل نقشے میں خاوند کو آ دھا اس کے بیچے ہوئے سے ماں کوتہائی اور باقی دو باپ کو۔

> خاوند باپ مال سا

نبرد-2: (۱) دادی کوکل مال کا چھٹا حصہ ملے گا گر جبکہ دادی صححہ ہو فاسدہ نہ ہو۔ دادی صححہ ہو فاسدہ نہ ہو۔ دادی صححہ کی تعریف ہم پہلے کر چکے ہیں خواہ ایک ہو یا زیادہ۔(۲) مال کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہوگی (۳) باپ فقط اپنی طرف کی دادیوں کو محروم کر دیگا۔ مال کی طرح کی دادیاں باپ سے محروم نہ ہوگی (۴) قریب کے رشتہ کی دادی کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ کی دادی محروم ہوجائے گی۔ جسے میت کے ایک تو باپ کی مال ہے اور ایک مال کی نانی ہے۔ تو باپ کی مال کو تو ملے گا کیونکہ مید میت سے رشتہ ہی قریب

ایعنی جو باپ میں شریک ہوں اور ماں دونوں کی الگ الگ ہوں۔ اس کو عربی میں علاقی کہتے میں۔

۔ علی سے مراد وو گورت ہے جس کے پیٹ سے بیدی بیدا ہوا تھا۔ سوتیلی ماں اصل میں ماں ہی نہیں ہے۔ وہ اس رشنہ سے حصہ نہ پائے گی۔ای طرح اگریہ پچے ذنا کا تھا تو اس کے مال سے اس کے مرنے کے بعد اس کی ماں حصہ پائے گی۔ مگر زانی باپ اس حرامی بچے کی میراث نہ پائے گا۔ پوتا یا پر پوتا اس پوتی کوعصبرکردے گا کہ جو ذی فرض کے بعد باتی بچے گا وہ اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ پوتی کو ایک حصد اور پوتے کو دو ھے(۲) اگر میت نے اپنا بیٹا چھوڑا ہے تو پوتی محروم۔

(٣) سنگی بہنوں <sup>ا</sup> کے پانچ حال ہیں۔

(۱) اگر ایک ہے تو کل مال کا آ دھا (۲) اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کل مال کا دو تہائی حصہ (۳) اگر ایک ہے و بال اس طرح تہائی حصہ (۳) اگر بہن کے ساتھ سگا بھائی بھی ہے تو بہن عصبہ ہے اور مال اس طرح تقشیم ہوگا کہ بھائی کو دو حصہ اور بہن کو ایک حصہ (۳) اگر میت نے بہنوں کے ساتھ بیٹیاں یا پوتیاں بھی چھوڑی ہیں تو اس صورت میں بہنیں عصبہ ہوں گی (۵) اگر میت نے بہن کے ساتھ بیٹا یا پوتا یا باپ دادا چھوڑا ہے تو بہن محروم۔

(۵) باب لشركى بهن ككل سات عال بير

(۱) اگر ایک ہے تو کل ترکہ کا آ دھا لے گا (۲) اگر ہے زیادہ ہیں تو وہ دو تہائی 
۱/۳ کی متحق ہوں گی گر یہ جب ہے کہ جب سگی بہن نہ ہو۔ (۳) اگر ان کے ساتھ 
ایک سگی بہن بھی ہے تو اس کو چھٹا حصہ (۴) دو سگی بہن بھی ہے تو باپ شر کی بہن 
محروم۔ (۵) اگر کوئی باپ شر یکا بھائی بھی ہوتو یہ عصبہ ہو جا کیں گی اور ان کے آپ 
میں مال اس طرح تقیم ہوگا کہ بھائی کو دو حصہ اور بہن کو ایک حصہ (۲) باپ شر کی 
بہن اپ بھائی اور میت کی بٹی یا لوتی کے ہوتے ہوئے عصبہ ہو جا کیں گی۔ (۷) یہ 
بھی بیٹے اور پوتے اور باپ اور دادا کے ہوتے ہوئے محروم رہیں گے۔

(٢) مال كي جارحال ين-

(۱) اگرمیت نے اپنی یا اپنے بیٹے کی اولاد چھوڑی ہے تو ماں کوکل مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔(۲) ای طرح اگر دو بھائی بہن کسی طرح کے ہوں گے جاہے سکے ہوں یا مال شرکے یا باپ شرکے جب بھی مال کو چھٹا حصہ ملے گا۔(۳) اگر ان میں سے

العنى جن ك مال اور باب وونول الك عى مول - ال كوعر في زبان من حقيق كت بي -

جا كيں -ليكن جس وارث نے اس كوعصبه كيا ہو وہ خودعصب نہ ہو۔ جيسے بهن جو كه بينى كى وجہ سے عصبہ بن جاتى ہے محر بينى خودعصبہ نبيس بلكہ ذى فرض ہے۔اس كوعصبہ مع غيرہ كتے ہيں-

میلی فتم کے عصبہ وہ وارث بیں جومرد ہول اور ان کا رشتہ میت سے کی عورت کے سب سے نہ ہو۔ لیمنی میت اور اس کے نظا کے نسب میں عورت نہ آئے۔ ریے عصبہ چار<sup>ا</sup> طرح کے ہوتے بیل-

(1) ایک تو میت کی اولاد جیسے بیٹا ' پوتا۔ (۲) وہ جن کی اولاد میت ہو۔ جیسے باب وادا روادا۔ (٣) ميت كے باب كى اولاد جيسے بھائى يا بھائى كے الركے اور یوتے۔ (۴) میت کے دادا کی ذکر اولاد۔ جیسے میت کے بچا اور چھا کی ذکر اولاد۔ ان میں ے جس کا رشتہ میت سے قریب ہوگا وہ تو عصب بے گا اور دور کے رشتہ والوں کوعصبہ نہ بنے دے گا۔ البذا سب سے پہلے میت کی اولادعصبہ بنے گا۔ یعنی اولاد کے ہوتے ہوئے باپ یا دادا عصب نہ بنیں گے۔ پھر اولاد میں بھی جومیت ے قریب رشتہ دار ہوگا وہ حصہ پائے گا اور دور رشتہ والا محروم رہے گا۔ لبذا اگر میت كے بينا اور پوتا ہے تو بينے كو حصد لحے كا اور پوتا محروم رے كا۔ كيونكہ وہ بينے سے دور رے۔ پھر جب اولاد نہ ہوتو میت کے باپ دادا وغیرہ عصبہ ہول گے۔ گر ان میں بھی قریب کے رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار محروم رے گا۔ اگر میت کی اولا داور باپ وغيره بھي شہول تو باپ كي اولا وعصب بنے كى جيسے بھائى وغيره-ان مل بھي جو قریب کا رشتہ دار ہوگا۔ وہ دور والے کو محروم کر دے گا۔ تو بھائی کے ہوتے ہوئے بھائی کی اولاد محروم رے گی۔ مجرمیت کے دادا کی اولادعصبہ بے گی جیسے چیا۔ ان ل جو ورج ميت كي اولاد على بول ان كوفروغ ميت كتب بي اور جن كي اولاد على ميت بواس كو اصول میت کہتے ہیں۔ مدونوں دوطرح کے ہیں۔ اصول قریباً اصول بعیدوی۔ ای طرح فروع قر سا اور فروع بعيدوا - باب اصول قريبه من سے ب اور دادا بر دادا اصول بعيده من بيل بيا فروع قريدي سے إور بوتا ير بوتا فروع بعيدو من جيں۔ والله اعلم منه

ہاور مال کی مال کی مال گین مال کی نانی کو نہ ملے گا کیونکہ یہ میت سے رشتہ میں دور ہے۔(۵) ای طرح اگر میت نے مال کی مال اور باب کی مال کی مال ججوڑی تو مال کی مال یعنی نانی کو صد ملے گا اور باپ کی مال کی مال محروم رہے گی کیونکہ یہ اس رشتہ میں دور ہے (۱) جس دادی کو میت سے دو طرف سے رشتہ حاصل ہواس کے ہوتے ہوئے دہ دادی محروم نہ ہوگی۔ جس کو میت سے ایک طرف سے رشتہ ہو جیسے کہ ایک عورت نے دہ دادی محروم نہ ہوگی۔ جس کو میت سے ایک طرف سے رشتہ ہو جیسے کہ ایک عورت دادی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ ایک نانی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ بھی ہوئی اس کی بی عورت دادی بھی ہوئی۔ بلکہ بھی ہے گی اور نانی بھی تو اس کے ہوتے ہوئے ایک رشتہ کی نانی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ بھی ہے گی اور نانی بھی تو اس کے ہوتے ہوئے ایک رشتہ کی نانی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ بھی ہے گی اور نانی بھی تو اس کے ہوتے ہوئے ایک رشتہ کی نانی محروم نہ ہوگی۔ بلکہ بھی کے قول میں دورشتہ والی دادی کے برابر حصہ ملے گا۔

#### عصبه وارثول كابيان

نسبی لعصبہ تین طرح کے ہیں۔ (۱)وہ جواپ آپ عصبہ بنیں۔ کوئی دوسرا ان کوعصبہ نہ بنا دے۔ انہیں عربی میں عصبہ بنفسہ کہتے ہیں جیسے لڑکا۔

(۲)وہ جواب آب عصبہ نہ بنیں بلکہ دوسرا وارث ان کوعصبہ کر دے اور جس نے اس کوعصبہ کیا ہو۔ وہ خود بھی عصبہ ہو۔ اس کوعصبہ بغیرہ کہتے ہیں۔ جیسے بٹی۔ کہ اس کو بیٹا عصبہ کرتا ہے اور وہ خود بھی عصبہ ہے۔

(٣) وه عصبہ جوایے آپ عصبہ نہ ہول بلکہ دوسرے وارث سے ال کر عصبہ بن

اعصبہ وارث دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نبی اور دوسرے سپی نبی عصبہ ان کو کہتے ہیں جن کو میت سے نبی عصبہ ان کو کہتے ہیں جن کو میت سے نبیت سے نبیت اولا ڈ باپ دادا است سے نبیت کے طریقہ سے تعلق ہو۔ یعنی وہ میت کے کنبہ کے ہوں۔ ہیسے اولا ڈ باپ دادا ہمائی اور بھائی کے لڑکے بھی کی اس کی کواس جگہ بیان کیا گیا۔ سبی عصبہ ان کو کہتے ہیں جو اپنی ملکیت سے غلام کو آزاد کر چکا ہو۔ ای طرح مالک کا آزاد کرنے والا مالک بھی سبی عصبہ کہ یہ لوگ بھی نبیت کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے کہ یہ لوگ بھی نبیت کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں چونکہ یہ لوگ موجود نبیس۔ اس لئے ان کے بیان کو چھوڑ دیا گیا کہ بیباں اس کی ضرورت نبیس۔ (منہ)

نقصان دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کدایک وارث دوسرے وارث کا حصد کم کردے ایمنی اگر یہ وارث کا حصد کم کردے بعنی اگر یہ وارث نہ ہوتا تو وہ دوسرا وارث زیادہ حصد پاتا۔ اب جبکہ یہ وارث ہے تو اس کو حصد کم لما۔

دوسرے سے کہ ایک وارث دوسرے وارث کومحروم کردے۔ یعنی اگر وارث اول نہ ہوتا تو دوسرے وارث کومیت کے مال سے حصہ ملک۔ اب جبکہ مید وارث موجود ہے تو دوسرا وارث محروم ہؤگیا۔

ورک رو ہاریک اوّل قتم کے اندر پانچ وارث ہیں۔ ۱- یبوی ۲- خاوند ۳- ماں ۳- باپ بوتی ۵- باپ شریک بہن ان کا بورا بورا بیان اور گرر چکا۔ وہاں دیکھو۔ دوسری قتم کے اندر دوقتم کے وارث ہیں۔

ایک تو وہ جو کسی طرح محروم نہیں ہوتے۔ان کی تعداد چھ ہے۔ ۱- بیٹا ۲- باپ ۳- خاوند سم- بیٹی

۵- مال ۲- يوى

دوسرے وہ جو بھی حصہ پاتے ہیں اور بھی نہیں۔ اس کے مروم ہونے کے دو

قاعدے ہیں۔

پہلاتو یہ کہ جس وارث کا رشتہ میت سے دوس سے وارث کے ذریعہ سے ہوگا۔
جب وہ وارث خود موجود ہوگا تو یہ وارث محروم ہوجائے گا جیسے باپ کے ہوتے ہوئے
دادا محروم یا بیٹے کے ہوتے ہوئے بچتا محروم کہ دادا اور پوتے کا رشتہ باپ اور بیٹے کی
وجہ سے ہے۔ ہاں۔ مال شریحے بھائی' بہن مال کے ہوتے ہوئے محروم نہیں ہوتے۔
ودسرا قاعدہ یہ ہے کہ قریب کے رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ دار محروم
ہوجاتا ہے۔ جو وارث ورثہ سے خود محروم ہوجاتا ہے۔ وہ دوسرے وارث کو نقصان

میں بھی قربی رشتہ دور کے رشتہ والے کومحروم کردے گاتو پہا کے ہوتے ہوئے پہا ک اولا ومحروم رہے گی جس طرح قریب رشتہ والا عصبہ دور کے رشتہ والے عصبہ کومحروم کر دیتا ہے۔ ای طرح جس عصبہ کا رشتہ میت سے ایک طرف سے ہو جسے میت کا سگا بھائی ہوتو باپ شریکا بھائی محروم رہے گا کیونکہ اس کا رشتہ فقط باپ کی طرف سے ہے۔ ای طرح باپ کا سگا بھائی باپ کے باپ شریکے بھائی کومحروم کردے گا۔ تمام عصبہ وارثوں میں یہ بات رہے گی۔

دوسری قتم کے عصبہ جو ایسے وارث سے عصبہ بخ جو خود بھی عصبہ ہے وہ چار
عورتیں ہیں جن کا ذکر ہو چکا۔ جن کا حصہ آ دھا اور دو تبائی تھا۔ بیسب عورتیں اپنے
اپنے بھائیوں سے عصبہ ہو جاتی ہیں جسے بغی پوتی مگی بہن اور باپ شرکی بہن۔ بیہ
بھی خیال رہ کہ جس عورت کا حصہ مقررتہیں اگر اس کا بھائی عصبہ بے گا تو بیعورت
عصبہ ند ہے گی۔ جسے میت کے باپ کی بہن یعنی چوپھی کہ اس کا بھائی یعنی میت کا
چپا عصبہ ہے اور یہ عصبہ نہیں۔ اس لئے کہ یہ پھوپھی ذی فرض نہتی چونکہ سبی عصبہ
یعنی غلام اور اس کا آزاد کرنے والا مولی وغیرہ ہندوستان میں نہیں بائے جاتے۔ اس

#### جب كابيان

جب كم معنى بير بين كد ايك وارث دومرے وارث كو نقصان ببنجائ- بير

اعربی میں جب کے معنی روکنا ہیں۔ یہاں بھی ایک وارث دوسرے وارث کو یا تو زیادہ مال لینے ے روکنا ہیں۔ یہاں بھی ایک وارث دوسرے وارث کو یا تو زیادہ مال لینے ے روکنا ہے۔ ای لئے اس کو جب کہتے ہیں۔ اگر زیادہ حصہ لینے ے روکنا ہے اور آگر بالکل محروم کر دے تو اس کو جب حرمان کہتے ہیں۔ چب اور منع میں پیر فرق ہے کہ منع میں تو خود وارث کی کوئی حالت اس کو محروم کرتی ہے۔ جیسے کفریا تقل یا غلام ہوتا اور جب میں وارث کا خود حال اس کو محروم نیس کرتا بلکہ دوسرے وارث کی موجودگی اس کو محروم نیس کرتا بلکہ دوسرے وارث کی موجودگی اس کو محروم نیس کرتا بلکہ دوسرے وارث کی موجودگی اس کو محروم کرد تی ہے۔ والشرائلم۔ (۱۲منه خفرلہ)

عیے اگر کی مسئلہ میں آ دھا آئے تو مسئلہ دو ہے بنے گا۔ اگر مسئلہ میں تبائی ۱/۱ حصہ آئے تو مسئلہ میں بوتھائی آئے تو مسئلہ چار ہے بنے گا۔ اگر آ ٹھوال حصہ آئے تو مسئلہ جی جوٹھائی آئے تو مسئلہ جی جوٹھائی آئے تو مسئلہ جی بوگی اور اگر چھٹا حصہ آئے تو چھے۔ جیسے ایک آدی مرا۔ اس نے ایک بیوی اور ایک بیٹا مجھوڑا تو اس مسئلہ میں بیوی کا آٹھوال حصہ ہے۔ اس لئے مسئلہ آٹھ ہے ہوگا۔ ان میں ہے ایک بیوی کو اور سات بیٹے کو اور آگر بیوی اور ایک بھائی مجھوڑا تو بیوی کا حصہ چوٹھائی ہے۔ تو مسئلہ چار ہے بنے اور اگر بیوی اور ایک بھائی مجھوڑا تو بیوی کا حصہ چوٹھائی ہے۔ تو مسئلہ چار ہے بنے گل مال کے چار حصے کرکے ایک بیوی کو اور تین حصہ بھائی کو دیئے جا کی گا۔ یعنی کی مال کے چار حصے کرکے ایک بیوی کو اور تین حصہ بھائی کو دیئے جا کی مسئلہ میں ان حصوں میں ہے دو تیمن حصہ جمع ہوگئے تو یا ایک بی تیم کے دو حصہ ہوں گے جیے آ دھا اور آٹھوال جسے جمع ہوگئے۔ یا آ دھا و چوٹھائی وآٹھوال جمع ہوگئے۔ یا کی مسئلہ میں تبائی حصہ و چھٹا چھے۔ ہوگئے۔ یا آ دھا و چوٹھائی وآٹھوال جمع ہوگئے۔ یا کی مسئلہ میں تبائی حصہ و چھٹا چھے۔ ہوگئے۔ یا آ دھا و چوٹھائی وآٹھوال جمع ہوگئے۔ یا کی مسئلہ میں تبائی حصہ و چھٹا چھے۔ جو گئے تو اس صورت میں چھوٹی کر کے مخرج ہے مسئلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جس

(بقیہ گزشتہ صفحہ ہے) اگر کی مسئلہ بی کی کروں کے جھے آگئے تو ایسے عدو ہے مسئلہ بناؤ جو ان وونوں کا تخرج بن سکے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جن دو کسروں کا تخرج مشترک معلوم کرتا ہوتو پہلے ان دونوں کخرج بن سیست معلوم کرو۔ اگر ان دونوں کخرجوں بیس نبست معلوم کرو۔ اگر ان دونوں کر جوں بیس نبست معلوم کرو۔ اگر ان دونوں کر جوں کی نقہ افل ہے جب تو بنا عدد ان دونوں کر وں کا تخرج ہے۔ جیسے چوتھائی اور آشواں حصد ان کا تخرج معلوم کرتا ہے تو پہلے چار اور آٹھ کو الگ الگ معلوم کیا۔ پجر دیکھا کہ چار اور آٹھ بی تداخل ہے تو بچھ لیا کہ آٹھ دونوں کا تخرج ہے اور اگر ان دونوں ہم تخرجوں بی تو افق ہے تو ایک تخرج کے دفتی کو دوسرے تخرج سے صفر ہو دو حاصل ہو وہ ان دونو ں کسروں کا تخرج ہے تو ایک تو تھے جو تھائی اور چھنے جھے کا تخرج معلوم کرتا ہے تو پہلے چار اور چھ کو لیا۔ ان بیل آ دھے کا تو افق ہے تو چھے کہ آ دھے بیلی تو افق ہے تو پہلے جار اور چھنے حصے کا تخرج ہوں بی مضرب دی اس سے بارہ حاصل ہوا۔ یہ بارہ چوتھائی اور چھنے حصے کا تخرج ہے اور اگر ان دونوں کر جوں بی جا تیاں ہے تو ایک تخرج کو دوسرے بیلی طور وہ ان دونوں کر وں کا تخرج جیسے جو تھائی اور پانچواں حصہ کا تخرج معلوم کرتا ہے تو چھے تو تھائی اور پانچواں حصہ کا تخرج معلوم کرتا ہے تو پہلے جو تھائی اور پانچواں حصہ کا تخرج معلوم کرتا ہے تو چھے تھائی اور پانچواں حصرے بیں عاصل ہوا۔ یہ بیں چوتھائی اور پانچواں حصہ کا تخرج معلوم کرتا ہے تو چوتھائی اور پانچواں حصرے بیں عاصل ہوا۔ یہ بیس چوتھائی اور پانچواں حصرے بیں حصرے کو خور ہی جس سے بیں حاصل ہوا۔ یہ بیس چوتھائی اور پانچواں دور ہو جو اللہ اندر چانچوں ہیں۔

نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ایک شخص نے کافر بیٹا چھوڑا۔ تو یہ کافر بیٹا میت کی ماں یا بیوی کا حصہ کم نہیں کرسکتا ۔ ای طرح قاتل اور غلام کہ کی کے حصہ کو کم بھی نہیں کرسکتا ۔ اور کسی کو ورثہ سے محروم بھی نہیں کرسکتا ۔ لیکن جس وارث کو دوسرے وارث نے ورثہ سے محروم کر دیا ہووہ دوسرے وارث کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے میت کے دو بھائی۔ اگر باپ کی وجہ سے محروم ہو جا کیں تو اگر چہ خودتو میت کے مال سے حصہ نہ یا کیں گے لیکن میت کی مال سے حصہ نہ یا کیں گے۔ اس کی مثال:

اس صورت میں باپ کی وجہ سے اگر چہ دونوں بھائی محروم رہے۔ گر ماں کا حصہ کم کر دیا گیا۔ اگر یہ دونوں بھائی نہ ہوتے تو ما کوکل مال کا تہائی ۱/۳حصہ ملتا۔ اب ان کے ہونے سے چھٹا حصہ ملا۔

### مال سے وارثوں کے حصے نکالنے کا بیان

قرآن شریف یں جو وارثوں کے تھے مقرر کئے گئے ہیں۔ دوطرح کے ہوتے

:0:

(١) اول من آ رها ١/١ وجوتهائي ١/١ و آ محوال حصد ١/١ شامل بيل-

(٢) مين ٢/٣ يعني دوتهائي و٣/ العني ايك تهائي و٢/ العني حجيثا حصه شامل مين -

اگر کسی مئلہ بیں ان حصول بیں ہے کوئی ایک بھی حصہ بوتو وہ مئلہ اس حصہ کے مخرج کے ہے۔ کے مخرج کا نام رکھتا ہو۔

ا مطلب یہ ہے کہ ہر مئلہ میں جیسی کسر کا حصہ آئے گا ای کسر کے تخرج سے مئلہ کیا جائے گا۔ مخرج کی تعریف آگے آئے گی اور آ وھے کے سوا باتی ہر کسر کا مخرج اس کا ہم نام عدد ہے جیسے چوتھائی کا مخرج جار۔ بانچویں حصہ کا مخرج پانچ۔ ای طرح اوروں کو معلوم کرواور (باتی اگلاصفحہ پر) ہے بینی جس منلہ کو چھ بنایا گیا ہے اس کے حصوں کی زیادتی سات آٹھ نو وں تک ہو علی ہے اور بارہ کا سترہ تک عول ہو سکتا ہے۔ بینی جو مسئلہ بارہ سے بنا ہو اس کے حصر سترہ تک بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کہ تمام حصے مل کر تیرہ یا بندرہ یا سترہ ہو جا کیں۔ چودہ یا سول نہیں ہو سکتے اور چوہیں فقط ستا کیں تک بڑھ سکتا ہے بینی جو مسئلہ چوہیں سے بنا ہواس کا عول صرف ستا کیس ہوگا۔ پچیس نہیں ہوسکتا۔

# عددوں کا حال معلوم کرنے کا بیان

اگر دوعدد برابر ہوں تو ان کو مساوی کہتے ہیں جیسے چار روپیہ اور چار آ دی۔ ان میں آ دمیوں کا عدد بعنی چار روپوں کے عدد چار کے برابر ہے۔ اگر دوعدد آئیں میں چھوٹے بڑے ہوں تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سے کہ چھوٹا عدد بڑے کو مثا د سے بعنی بڑا عدد چھوٹے پر برابر بٹ جائے۔ اس کو تداخل کہتے ہیں جیسے چار اور آٹھ کہ بید دونوں چھوٹے بڑے عدد ہیں لیکن بڑا عدد یعنی آٹھ چھوٹے عدد یعنی چار پر برابر بٹ جاتا ہے اور اگر بڑا عدد چھوٹے عدد پر برابر نہ بٹ سکے تو یا تو کوئی تیسرا عدد

عدد سے چھوٹا حصہ نکلے گا ای عدد سے اس حصہ کا دوگنا بھی ہے گا۔ جیسے ایک مئلہ بل چوتھائی اور آ مختواں حصہ جمع ہوگئے تو مئلہ آ مخص بنایا جائے۔ کیونکہ آ مخص بل سے آ مختواں حصہ بھی بن سکتا ہے اور اس کا دوگنا چوتھائی بھی بن سکتا ہے۔ ای طرح اگر مئلہ میں چھٹا حصہ اور تہائی حصہ جمع ہوگئے۔ تو مئلہ چھ سے ہے گا۔ اس سے چھٹا حصہ اور اس کا دوگنا یعنی تہائی دونوں نکل سکتے ہیں۔ اگر ان دوقتموں میں سے کوئی حصہ دوسری قتم کے کی حصہ کے ساتھ جمع ہوکر آئے تو اگر آ دھا دوسری قتم کے کسی حصہ دوسری قتم کے کسی حصہ کے ساتھ یا سارے حصوں سے جمع ہوکر آئے تو مئلہ چھ سے ہوگا۔ اگر چوتھائی دوسری تم کے کسی حصہ یا تمام حصوں سے جمع ہوکر آئے تو مئلہ جھ سے ہوگا۔ اگر چوتھائی دوسری تم کے کسی حصہ یا تمام حصوں سے بل کر آئے تو مئلہ بارہ سے ہو جائے تو مئلہ ویسی سے گا۔ اگر جوتھائی تو مئلہ بارہ سے دوسری قتم کے کسی حصہ یا سارے حصوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو مئلہ بوجیں سے بے گا۔ اگر چوبیں سے بے گا۔ اس قاعدے کا خیال دکھنا بہت ضروری ہے۔

#### عول كابيان

عول کے معنی یہ ہیں کہ وارثوں کے جھے جب ملائے جا کیں تو اس عدد ہے بڑھ جا کیں جس ہے مئلہ بنا تھا۔ مثلاً مسئلہ چھ ہے بنا تھا اور وارثوں کے جھے ملائے گئے تو آ ٹھ ہوگئے۔ جیسے ایک عورت مری۔ اس نے خاوند ماں اور دو بہنیں چھوڑی تو مسئلہ چھ ہے ہوا۔ اس میں ہے آ دھا یعنی تین خاوند کو ملے اور ایک ماں کو ملا اور چار دونوں بہنوں کو ملے تو کل مسئلے کے آ ٹھ جھے ہوئے۔ حالا نکہ مسئلہ چھ ہے بنا تھا۔ اس صورت میں مال کے آ ٹھ جھے کرکے ای طرح بانٹ دیا جائے گا۔ جانا چاہئے کہ جن عددوں ہے مسئلے بنتے ہیں وہ کل سات عدد ہیں۔ جن میں سے چار عدد تو ایے ہیں جن کا مجمی عول نہیں ہوتا۔ دو تین چوار آ ٹھ۔ اگر کوئی مسئلہ ان میں سے کی عدد سے جن کا تو مسئلے کے جھے ان عدووں سے نہ بڑھیں گے اور تین عدد ایے ہیں جن کا عور سے کی عدد سے عول ہو جاتا ہے۔ جیسے چھ بارہ پوسی سے اور تین عدد ایے ہیں جن کا عور ہو جاتا ہے۔ جیسے چھ بارہ پوسیں۔ ان تیوں میں سے چھ کا دی تک عول ہو سکتا

## تصحیح ایعنی حصے برابر کرنیکا طریقہ اور اس کا بیان

حصوں کو برابر برابر کرکے بائٹے میں سات قاعدوں کے جانے کی ضرورت

براتی ہے۔ان میں سے تین قاعدوں میں تو صرف ایک بی گروہ کے وارثوں کے عدو
اوران کے حصوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔مثلاً دیکھو کہ بیٹے کتے بیں اوران کو مال میں سے
کتے جصے ملے بیں اور ان میں کیا نبعت ہے۔ اور چار قاعدوں میں ایک فتم کے
وارثوں کے عدد کو دوسری فتم کے وارثوں کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے بینی اس طرح کہ
بیٹے تین بیں اور بیٹیاں پانچ بیں تو دیکھا جائے کہ تین کو پانچ سے کیسی نبعت ہے۔

بیلے تین قاعدے کہ جن میں وارثوں اور ان کے حصوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان
میں سے بہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر وارث کے حصے برابر برابر وارثوں پر بٹ جائمیں
جب تو ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں جیے کہ
جب تو ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں جیے کہ

ريد ان باپ غي غي ۲ ۲ ۲ ۱

اس صورت میں مال کے چھ حصے کر کے ایک ایک تو ماں اور باپ کو دیا جائے گا اور کل مال کا دو تہائی یعنی چار دونوں بیٹیوں کو دیئے جائیں۔اس طرح کہ دو ایک بیٹی کو اور باقی دو دوسری بیٹی کو۔

اجب کہ وارثوں کے کی گروہ کا حصداس گروہ پر برابر پورا نہ بٹ سے تو ضرب وغیرہ دے کر ایکی صورت کی جاتی ہے۔ میں اس کے صورت کی جاتی ہے۔ اس کو عربی بیل اس کے سات قاعدے ہیں۔ اگر ایک ہی گروہ کے وارثوں پر کسر بڑے یعنی وارثوں کے ایک ہی گروہ کا حصدان پر پورا پورا نہ بٹ سے اور باتی دوسروں کے جے برابر اور پورے بٹتے ہوں تو اس کیلئے میں قاعدے ہیں اور اگر ایک ہے زیادہ گروہوں پر کسر ہوتو اس کے چار قاعدے ہیں۔

ان دونوں کومٹا دے گا۔ مانہیں معنی یا تو کوئی تیسرا عدد الیا فکلے گا جس پر چھوٹا بڑا دونوں عدد برابر بث جائیں گے۔ اس کوتوافق کہتے میں جیسے چھاورنو کہ بید دونوں عدد آپی میں چھوٹے بڑے تو میں لیکن بڑا عدد چھوٹے پر برابر بٹانہیں۔ مگر ہال بیہ دونوں عدد تین پر برابر بٹ جاتے ہیں۔ ای کوتوافق کہتے ہیں۔ پھر وہ تیسرا عدد جس پرید دونوں عدد برابر بٹ جائیں جس کسر کا مخرج بنمآ ہوا اس توافق کو ای کسر کی طرف نسبت دیں گے جیسے چار اور چھ کہ ان دونوں کو دو کا عدد مٹا دیتا ہے اور دو آ دھے کا مخرج ہے۔ تو کہا جائے گا کہ چار اور چھ میں آ دھے کا توافق ہے۔ ای طرح چھ اور نو كداس كوتين منا ديتا إورتين تبالى كامخرج بتوكبا جائ كاكد چهاورنو من تباكى كا توافق ب\_اوراگريد چھوٹے برے عددايے مول كه ندتوان ميں سے برا چھوٹے پر برابر بٹنا ہو اور نہ ان دونوں کو تیسرا عدد مٹا سکتا ہو۔ تو اس کو تباین کہتے ہیں جیسے سات اورنو یا گیارہ اور پندرہ کہ میر چھوٹے اور بڑے ہیں مگر نہ تو ان میں سے چھوٹا بڑے کو مٹاتا ہے اور نہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو مٹاسکتا ہے۔ اس کی بیجیان میہ ہے کہ بڑے عدد کو چھوٹے عدد پر بانٹ دو اور جب بڑا بٹ کر چھوٹا رہ جائے تو پھران میں بڑے کو چھوٹے پر بانٹ دیا جائے۔ اس طرح باربار کرو اگر آخر میں ایک بیا ہوتو سمجھو کہ ان دونوں میں تباین ہے اور اگر ایک سے زیادہ بچا توسمجھو کہ ان دونوں میں توافق ہے۔اب جو عدد نج رہا وہ جس کسی کسر کا مخرج ہوای کسر کی طرف اس توافق کی نسبت دے دو جیسے چوہیں کونو پر بانٹ دیا تو چوہیں میں سے نو دو بارنکل گئے۔ دوبارنو کے نکلنے سے چوہیں میں سے چھ بچے۔ اب یہ چھ چھوٹا عدد ہے اور نو بڑا عددتو اب نوکوچھ پر بانٹ دیا تو نوش چھ ایک دفعہ نکلنے سے تمن باتی بچے تو کہا جائے گا کہ نو اور چوہیں میں تہائی کا توافق ہے۔اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔آ گے اس کا بہت کام یڑےگا۔

۲۰/۲ اپ ان لوکیاں ۵عدد باپ ان لوکیاں ۵عدد ۱/۵ ۱/۵

ال صورت میں مسلہ چھ ہے کر کے ایک ایک ماں باپ کو دیا گیا اور چار پانچ بل الرکوں کو دیے گئے گر چار جھے پانچ لڑکیوں پر پورے نہیں بٹ محتے اور چار پانچ بن جائی ہوئے۔ اس ہے جائی ہے کو چھ میں ضرب دی جس سے تمیں حاصل ہوئے۔ اس ہے مسلہ اس طرح کردیا گیا کہ پانچ پانچ ماں باپ کو اور میں ہلاکیوں کو۔ اب یہ میں پانچ لڑکیوں پر پورے بٹ گئے کہ جرلڑکی کو چار چار ال گئے۔ دوسرے چار قاعدے جن میں ایک گروہ کے وارثوں کے عدد کو دوسرے گروہ کے عدد کے ساتھ دیکھا جاتا جن میں ایک گروہ کے وارثوں کے عدد کو دوسرے گروہ کے عدد کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا قاعدہ ہے۔

ہے۔ من ہے۔ کہ وہ یا زیادہ گروہوں پر ان کا ملا ہوا حصد برابر پورانہیں بٹ سکتا۔
تو اگر ان کے عددوں ایمی آپی میں برابری ہے مثلاً لڑکوں اور بیٹیوں پر ان کا حصہ
پورانہیں بٹتا اور لڑکے بھی چار ہیں اور بیٹیاں بھی چار۔ تو اس میں قاعدہ سے کہ
وارثوں میں ہے ایک کے عدد کو مسئلہ کے مخرج ہے ضرب دی جائے جس ہے مسئلہ بنا
ہے۔ اس کی مثال سے ہے کہ ایک شخص مرا۔ اس نے چھاڑکیاں تین دادیاں اور تین چچا
چھوڑے۔ مسئلہ چھ ہے ہوکر چھٹا حصہ یعنی ایک تین دادیوں کو اور چار چھاڑکیوں کو اور

ان چار قاعدوں میں بھی پہلے ہر گروہ کے وارثوں اور ان کے حصوں کے عددوں میں نسبت ریکھی جائے گی۔ اگر حصہ کے عدد اور گروہ کے وارثوں کے عددوں میں بھی توافق ہوگا تو وارثوں کے عددوں میں بھی توافق ہوگا تو وارثوں کے عددوں کے وفق کو رکھا جائے گا۔ اگر تباین ہے تو وارثوں کا عدد پورا رکھا جائے گا چجر ان رکھے ہوئے عددوں میں نسبت دیکھی جائے گی۔ جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے۔ (۱۲منہ)

دومرا قاعدہ یہ ہے کہ وارثوں کے صرف ایک گروہ پران کے جے برابر نہ بٹ سکتے ہوں۔ تو اب ان وارثوں کے اور ان کے حصول کے عدد کو دیکھا جائے۔ اگر ان میں توافق ہے تو وارث کے عدد کے دفق کو لے کر اس عدد میں ضرب دے دی جائے جس سے مسئلہ ہوا ہے۔ اور اگر اس مسئلہ میں عول ہے تو عول سے ضرب دے دی جائے لینی اگر وارثوں کے عدد اور ان کے حصول کے عدد میں توافق آ دھے کا ہے تو وارثوں کے عدد دکا آ دھا لے کر مسئلہ کے عدد سے ضرب دے دی جائے۔ پھر جو عدد صرب دیے ہے۔

ال باپ بنی مال باپ بنی مال باپ بنی مال ما/م ماعدد

تیرا قاعدہ یہ ہے کہ جن دارتوں کے گردہ پر حصد برابر نہیں بٹا ادر ان دارتوں کے عددوں ادر حصد کے عددوں علی توافق نہیں ہے تو اس صورت علی ان دارتوں کے پورے عددوں کو اس عدد علی ضرب دیں گے۔ جس سے مسئلہ ہوا ہے۔ اگر مسئلہ تباین ہے تو عول سے ضرب دیں گے۔ اس کی شال یہ ہے کہ:

الم/1 المرابع المرابع

یباں وارثوں کے تمن گروہ ہیں۔ ایک لڑکیوں کا' دوسرا دادیوں کا' تیسرا پچاؤں کا۔ ان تینوں گروہوں کو اتنا حصہ ملا کہ ان پر برابر نہیں بٹتا۔ چھاڑ کیوں کو جار ملے۔ تین دادیوں کو ایک ای طرح تمن چیاؤں کو بھی ایک ملا۔

اب چھڑ کیوں کو جو چار ملے جیں ان چھ اور چار ہیں آ دھے کا تو افق ہے۔ تو ہم ا
نے لڑکیوں کے عدد کا آ دھا لینی تمن لیا۔ پچا اور دادیوں کے عددوں اور ان کے
حصوں میں تباین ہے تو ان کے پورے عدد لینی تمن لئے۔ اب گویا تمن
لڑکیاں تمین دادیاں اور تمین پچا ہیں۔ ان سب میں آپس میں برابری ہے تو ایک تمین
کو اصل مسلہ یعنی چھ میں ضرب دی جس سے اٹھارہ حاصل ہوئے۔ اس اٹھارہ میں
سے اتو چھڑ کیوں کو اور تمین دادیوں کو۔ تمین تمیوں پچاؤں کو دے دیے گئے جو ان پر
برابر بٹ گئے۔ لہذا مسلہ چھ سے ہوا اور اٹھارہ سے تھے کیا گیا۔

دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وارثوں کے چند گروہوں پر حصد برابر نہیں بٹتا اور ان گروہوں پر حصد برابر نہیں بٹتا اور ان گروہوں کے عددوں میں آپس میں قداخل ہے لین اس کا چھوٹا عدد بڑے کو منا دیتا ہے تو اس میں مید تھم ہے کہ بڑے عدد کو اس مخرج سے ضرب دیدی جائے جس سے مسئلہ بنا ہے جیسے:

ارید اسم/اه اویان دادیان رید اویان مرادیان دادیان اسم/اه

اس صورت میں چار میویوں کو تمن ملے اور چار اور تین میں تباین ہے۔ لہذا بیویوں کا پورا مدد یعنی چارلیا گیا۔ ای طرح ۳دادیوں کو دو اور بارہ چچاؤں کو سات

سے اور تین اور دو میں اور بارہ او رسات میں تباین ہے۔ لہذا ان کا پورا عدو لیا گیا۔
لیخی تین تو دادیوں کا اور بارہ پچاؤں کا عدد۔ اب ہمارے پاس تین عدد ہیں۔ چار اور تین تین اور بارہ کے عدد میں تین اور چار دونوں داخل ہیں۔ لیخی تین اور چار دونوں پر بارہ تقییم ہو جاتا ہے تو ہوے عدد لیخی بارہ کو اصل مسئلہ لیخی بارہ میں ضرب دی جس ہارہ تقیم ہو جاتا ہے تو ہوے ان میں ہے ۲۳ تو چار ہویوں کو دیئے گئے۔ ۲۳ تین دادیوں کو اور ۲۸ ہارہ پچاؤں کو۔ اب ہے سب حص سب وارثوں پر پورے پورے بٹ گئے۔ تیرا قاعدہ یہ کہ وارثوں کے جن گروہوں پر ان کے جھے برابر نہیں بخت تیرا قاعدہ یہ کہ دوروں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے قاعدہ ہے کہ بعض کے عدد دوروں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے تاعدہ ہے کہ بعض کے عدد دوروں کے عدد سے توافق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں سے جائے۔ ضرب دینے سے جو عدد صاصل ہواس کو دوسرے ورثاء کے عدد میں ضرب دی جائے۔ اگر یہ حاصل ضرب دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں جائے۔ اگر ایہ حاصل ضرب دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے اگر ان دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے عدد سے آبران دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے وزی کے دوسرے ورثاء کے اگر ان دونوں میں کے وفق کو دوسرے ورثاء کے وزی کے دوسرے ورثاء کے وزی کے دوسرے ورثاء کے وزی کو دوسرے ورثاء کے وزی کو دوسرے ورثاء کے وزی کے دوسرے ورثاء کے وزی کی جائے۔ اگر ان دونوں میں

جائے۔ الرید حاصل صرب دوسرے ورثاء کے عدد سے توافی رھا ہے تو ال بموعہ کے وقتی کو دوسرے ورثاء کے پورے عدد میں ضرب دی جائے۔ اگر ان دونوں میں تاین ہے تو پورے کو دوسرے ورثاء کے پورے عدد میں ضرب دی جائے۔ ای طرح جتنے ورثاء کے حصے برابر نہ ہوں ان میں یجی معاملہ کیا جائے۔ جب تمام کام ختم

موجائ تو مجموع كومئل كمخرج من ضرب دى جائدال كى مثال يدب:

يوى م الزكيال ۱۸ داديال ۱۵ پيچالا ۱/۱۸۰ ۱۲/۲۸۰ ۱۲/۲۸۸۰ ۲/۵۲۰

ال صورت ميں ميت كے مال كے پہلے چوميں جھے كئے گئے۔ ان ميں سے آ شوال حصد يعنى تين چاروں ہوليوں كو ديا گيا۔ يوياں چار ميں اور ان كے جھے تين۔ چار اور تين ميں تاين ہے تو ہم نے اس چار كومحفوظ ركھا اور سولداڑ كيوں كو ملے اور لڑكياں ١٨ بيں۔ ان كے حصد سولد اور سولد اور اٹھارہ ميں تداخل نہيں تو ديكھا كہ سولد

اور اٹھارہ میں کیا نسبت ہے۔معلوم ہوا کہ ان دونوں عددوں کو دومٹا سکتا ہے تو سولہ اور اٹھارہ میں آ دھے کا توافق ہے۔ لہذا لڑ کیوں کا آ دھا عدد لینی نو لئے ' دادیاں پندرہ جیں۔ان کے تھے جار اور بندرہ اور جار میں جائن ہے۔ای طرح بچا چھ جیں۔ان کا حصد ایک اور چھ اور ایک می جاین ہے تو داد یوں اور چھاؤل کے عدد بورے باتی ر کھے گئے۔ اب ہمارے پاس اتنے عدد حاصل ہو گئے۔ ۱۲٬۵۴٬۵۴ و۔ اب ان عددول كوآ يس من ديكها كدان من كيا نببت ب-معلوم مواكه جهداور جار من آوهى كا توافق ہے۔ تو جار کے آ دھے لینی دو کو چھ میں ضرب دیا جس سے ١٢ حاصل ہوئے۔ اب بارہ اور نو میں تہائی کا توافق ہے کیوتکہ ان دونوں کوسمٹا دیتا ہے۔ لیس بارہ کے تمائی لینی جار کونو میں ضرب دیا جس سے ۳۷ حاصل ہوئے اور ۳۱ ۱۵ میں دیکھا گیا تو وه بي تباكي كا توافق تها كه سير ٣٦ ١٥ وونون براير بث جاتے بين تو ١٥ كا تباكي ۵ لے کر ۲۳ میں ضرب دیا گیا تو ۱۸۰ حاصل ہوئے۔ اب ۱۸۰ کو ۲۳ میں ضرب دیا گیا تو ٢٣٢٠ عاصل ہوئے جس سے مسلم سی کیا گیا۔ اس کو ان وارثوں پر اس طرح بانا گیا کہ جار بویوں کو ۵۴۰ دیے گئے اور ۱۸الز کیوں کو ۲۸۸ دیے گئے اور ۱۵اد اول كو٢٠١د ي ك اور ١٨٠ يه بقاؤل كودي ك مملد ي المار

چوتھا قاعدہ علی ہے کہ جب وارثوں کی ایک سے زیادہ جماعتوں پر ان کے جھے

آجریہ سے تابت ہوا کہ چارفریق سے زیادہ پر کمرفییں پڑتی۔ (۱۲منہ) سے

المجھے کے ہوئے مئلہ سے دارثوں کو باننے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس عدد کواصل مئلہ میں ضرب دک گئی

اتحی ای عدد میں اس دارث کے اس حصہ کو ضرب دے دکی جائے جواصل مئلہ سے طا ہے۔ جیسے

یہاں ۱۸ کو ۲۳ میں فضرب دیا گیا ہے تو اب تھے کئے ہوئے مئلہ یعن ۱۳۳۴ سے ہر دارث کواس طرح

دیں گئے کہ جس کو ۲۳ میں نے جس قدر جھے طے ہوں گے ان حصوں کو ۱۸ میں ضرب دیں گے جو
ماصل ہوگا۔ وہ اس دارث کو دیا جائے گا یہاں ۱۳ میں سے چار یو یوں کو تین طے تھے۔ ان تینوں

کو ۱۸ میں ضرب دی۔ ۱۵ مامی ضرب دیا تو کل ۱۸۸۰ ہوئے۔ یہ لڑکوں کو دیئے گئے۔ ای طرح مقل سے
معلوم کرلو۔ انٹی، النداس کا بیان آگ بھی آئے گا۔ (۱۲منہ)

پورے نہ بٹتے ہوں اور وہ وارثوں کے عدد آپس میں تباین کی نبیت رکھتے ہوں تو ایک گروہ کے عدد کو دوسرے گروہ کے پورے عدد میں ضرب دیں گے اور اس سے جو عدد حاصل ہوگا وہ بھی اگر تیسرے گروہ کے وارثوں کے عدد سے تباین رکھتا ہوتو اس کو بھی تیسرے گروہ کے پورے عدد میں ضرب دیں گے۔ پھر جو عدد ان سب ضربوں سے حاصل ہوگا اس کو مسئلہ کے عدد میں ضرب دیں گے۔ پھر جو عدد ان سب ضربوں سے حاصل ہوگا اس کو مسئلہ کے عدد میں ضرب دیں گے۔ اس کی مثال ہے ہے:

ازی ۵۰۳۰/۲۳

اس صورت میں میت کے مال کے چوبیس مصے کئے گئے۔ دو بیو ایول کو عمن اور چه داديوں كوم اور دى لڑكيوں كو ١١١ور سات چياؤں كو ايك ديا گيا۔ ان كرومول ميں ے کی کا حصداس پر بورانقیم بہیں ہوتا۔ بوبوں کے عدد اور ان کے حصول میں تاین ب اور داد يول كے عدد اور ان كے حصول ميں آ وھے كا توافق بو اس كا آ دھا ليني تین لیا گیا۔ ای طرح لڑکیوں کے عدد اور ان کے حصول میں آ دھے کا توافق ہے تو الركوں كے عدد كا آ دھاليا كيا يعنى ٥ اور چاؤل كے عدد اور ان كے حصول ميں تاين ہے۔ اس کو بورا رکھا گیا۔ اب ہمارے پاس اتنے عدد ہوئے "" ' 4 کے ان سب میں آ بس میں تباین ہے تو دو کو تین می ضرب دی۔ چھ عاصل ہوئے اور چھ اور یا کج میں تباین ہے تو چھ اور یا کی میں ضرب سے ۳۰ حاصل ہوئے۔ ای طرح ۳۰ عمل تباین ب تو ۳۰ کو کی ضرب دینے سے کل ۲۱۰ حاصل ہوئے۔ اس ۲۱۰ کو اصل مئلہ كے مخرج ليني ٢٢ ميں ضرب دى تو كل ٢٠٠٥ عاصل ہوئے۔ اس سے مسلمتے كيا كيا اور چر وارثوں پر اس طرح بانث دیا که دونوں ہو یوں کو ۱۳۰ مجھ داد یوں کو ۸۴۰ دی لركول كو ٢٠١٠ أورسات چياؤل كو ١٠اصل مئلہ سے ہر گروہ کو جتنا حصہ پہنچا ہے اس کو چھوڑے ہوئے مال میں ضرب دیا جائے۔ پھر جو ضرب سے عاصل ہوا ہو اس کو عیج کئے ہوئے اصل مسلد کے عدد لیے بانك ديا جائے۔ جو حاصل ہووہ اس گروہ كا حصہ ہے۔ جيے كه:

ال صورت من مئلہ چھ سے بنا۔ ایک ایک مال باپ کو دیا گیا اور دوائر کیول کو عار مرمیت نے سات روپیے چھوڑے ہیں۔ تو مال باپ اور الرکیوں کو جتنے حصے چھ میں ے ملے ہوں۔ ان کو سات میں الگ الگ ضرب دے کر چھ پر بانٹ دیا جائے۔ جیے الرکوں کو جار ملے میں تو جار کوسات میں ضرب دی جائے۔ ٢٨ حاصل موئے۔ ان ٢٨ كو ٧ ير بانث ديا جائ تو جار پورے اور دو تهائي ٢/١ حصے موئے۔ يعني جار روبید پورے اور باقی عارروپید کے چھ جھے کرو۔ ان میں سے ایک لینی دس آ نہ آ ٹھ یا فی اڑ کیوں کا حصہ جوا۔ ای طرح اوروں کے حصے معلوم کرلو۔ اور اگر مسئلہ کے عدد اور چھوڑے ہوئے مال میں توافق ہوتو ہر گروہ کے حصہ کے وفق کو چھوڑے ہوئے مال كے وفق ميں ضرب دو۔ جو عدد ضرب سے حاصل ہواس كومسئلہ كے مخرج كے وفق ير تقتيم كرو-جع:

ال صورت ميل مئله چھ سے بنا اور مرنے والے نے آٹھ روپے چھوڑے۔

ا اورا گرعول ہوتو اس کے عدد پر بانٹا جائے۔ای طرح اور جگہ بھی اگر عددعول ہوتو اس پرتقیم کیا

تعلیم کئے ہوئے مسکہ سے ہرگروہ اور اسکے ہر وارث کو

عليحده عليحده حصه دينے كا طريقه اوراس كا بيان

مئلہ کو بیان کئے ہوئے طریقوں سے سیح کرنے کے بعد جب کہ دارثوں کے ہرگروہ کو اس سے حصہ دینا جا ہیں تو جس عدد کو اصل مخرج میں ضرب دی گئی تھی۔ اس عدد میں برگروہ کے اس حصہ کو ضرب دی جائے۔جواس کو اصل مئلہ سے ملا ہے بھر جو حاصل ہو وو ہی اس گروہ کا حصہ ہے۔ جیسے مسئلہ ۲۴سے ہوا اور ۲۱کو ۲۳ میں ضرب وے کرمنلہ کو تھے کیا گیا تو جس گروہ کو ۲۳ ش سے ۱۱ ملے تھے۔ اس کے تھے ۱۱کو ١١٠ يس ضرب دي جائے۔ اس سے جو ٣٣٧٠ عاصل ہوئے وہ اس گروہ كا حصہ ب-اب اگر اس حصہ کو اس گروہ کے وارثوں پر الگ الگ بانٹنا چاہوتو اس ۳۳۶۰ کو گروہ کے وارثوں بربانث دیں جو حاصل ہوا وہ اس کا حصہ ہے۔ اس طرح اورول کومعلوم

> میت کا مال اس کے وارثوں اور قرض خواہوں پر بانٹنے کا بیان

جس عددے مئلہ کو سی کیا گیا ہے۔ اس میں اور میت کے چھوڑے الجوے مال می اگر برابری ب تو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ جیے سئلہ ۲۴ سے بنایا گیا اور مرحوم نے ۱۲۴ روپیہ چھوڑے۔ چوبیں روپیے پورے بٹ گئے۔ لیکن اگر میت کے مچھوڑے ہوئے مال اور مسئلہ کے عدد میں برابری نہیں تو اگر دونوں میں تباین ہے۔ تو

ل چھوزے ہوئے ہے وہ مال مراد ب جوروپید مااشرفی کی تتم سے ہو یا مال معقول یا فیر معقول کہ جس كى قيت رويد يا الرن عالكائي جاتى مور (١١منه)

۹ عبدالرحمٰن ۸ زید مجد احمد ۲ ۳ ۲

اس صورت میں برخض کے قرض کو اس کے پنچے رکھا اور ان تمام قرضوں کو ملا کر جو عدد بنا اس کو اصل مسئلہ بنا دیا۔اب اس عدد سے اور چھوڑے ہوئے مال سے نبیت دے کر ای قاعدے سے بانؤ جو اوپر گزرا۔

## سی وارث کے حصہ سے نکل جانے کا بیان

وارثوں میں ہے اگر کوئی وارث اپنا حصہ میت کے مال سے نہ لے بلکہ معاف کردے تو مسئلہ کے عدد ہے اس کا حصہ نکال کر جو بچے اس کو دوسرے وارثوں پر بانٹ دو۔ پھر جو حاصل ہو وہ ہر وارث کا حصہ ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے:

۲ فاطمه خاوند مان يخيا ۳ ۲ ا

ال صورت میں چھ سے مئلہ بنایا گیا جس میں سے تین فاوند کا حق ہے اور دوماں کا اور ایک پچا کا۔ فاوند نے اپنا حصد معاف کر دیا تو اس تین کو چھ سے نکال دیا۔ تین باتی بچے کا۔ فاوند نے اپنا حصد معاف کر دیا تو اس تین کو چھ سے نکال دیا۔ تین باتی بچے دائی تین سے مئلہ بنایا۔ اب دیکھا کہ چھ میں سے مال کو دو ملے سے اور پچا کو ایک تو ان تین میں سے دو مال کو دیئے گئے اور ایک بچا کو۔ مطلب میں ہوا کہ اگر فاوند اپنا حصد لیتا تو مال کے چھ حصد ہوتے اور اس میں سے مال کو دو اور پچا کو ایک مئل۔ اب جب فاوند نے اپنا حصد معاف کردیا تو میت کے کل مال کے تین حصے کر دیئے اور تین میں سے مال کو دو اور پچا کو ایک دے دیا۔

آشداور چھی آدھے کا توافق ہے یعنی دؤچھاور آٹھ دونوں کو مناسکتا ہے تو وارثوں میں ہے ہرایک گروہ کے ھے کو ۸ کے آدھے چار میں ضرب دی جو حاصل ہوا اس کو چھے کے آدھے یعنی تین پر بانٹ دیا۔ جو نکلا وہ ہر گردہ کا حصہ ہے۔ یہاں لڑکیوں کے ھے یعنی چار کو آٹھ کے آدھے یعنی چار میں ضرب دی۔ سولہ حاصل ہوئے۔ اس سولہ کو ۲ کے آدھے یعنی تین پر بانٹ دیا تو ۵اور ۱۳/ا ملے یعنی ۵ پورے اور باتی ایک کا تہائی ۱۳/الڑکیوں کو ملا۔ اب جو حصہ اس طریقہ ہے ہر گروہ کو ملا۔ اگر اس حصہ میں ہے ہر شخص کا الگ الگ حصہ معلوم کرنا چاہیں تو اس کا قاعدہ ہے ہے:

كه جو حصد وادث كواصل مئله علا باس كويا تو يور ع جيوز عرور مال میں ضرب دیں۔اگر مال اور اصلہ مئلہ کے مخرج میں تباین ہے یا چھوڑے ہوئے مال ك وفق مين ضرب وين - اگر جهور عن مال اور مسئله ك مخرج مين توافق ب مچر جو عاصل ہوا اس کو بورے مسئلہ کے عدد پر دوسری صورت میں بعنی جب کہ مال واصل مئلہ کے عددوں میں توافق ہوتقسیم کریں۔ جو حاصل ہو وہ اس وارث کا حصہ ے۔ جیسے کل لڑ کیوں کو ۵ اور ۳/ املا ہے۔ اب ہر ایک لڑکی کا الگ الگ حصہ معلوم کرنا ہے۔ تو اصل مئلہ یعنی چھ میں سے جو دو دو ہر ایک لڑکی کو ملے تھے۔ اس دو سے متروك مال ك وفق جار كوضرب ديا-٨ حاصل جوئ - اس كو اصل مسئله ١ ك وفق لعنی سرتقیم کیا تو ۱۳ور ۱۲/۳ نظار وه برایک لزگی کا الگ حصہ ہے۔ ای طرح سب کو معلوم کراو۔ بیاتو وارثوں کے حصہ کا بیان ہوا۔ اب اگر میت پر چندلوگوں کا قرض تھا تو ہر مخض کے قرض کو وارث کے حصد کی طرح مان کر وہی کام کرو جو میت کے وارثوں کے جھے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جھے ایک آ دمی مرا۔ اس پر زید کے دو روپیئ محمہ کے مرد پیداور احمہ کے ۳ روپیہ قرض تھے۔ تو کل قرض ۹ روپیہ ہوا اور اس کے گفن ك بعدكل آ محد روييد بي تو ان قرض خوابول ك قرضول كوحمد كى طرح بنا دو-ای طرح:

S.M. B

ہے کہ میت کے ایک بی طرح کے دارث ہوں اور اس کے ساتھ خاوند یا ہوی نہ ہو۔
اس صورت میں دارتوں کے عدد سے مسئلہ بنا دیا جائے جیسے کوئی شخص مرا۔ اس نے
فقط دولا کیاں چھوڑیں۔ اس صورت میں ہوی موجود نہیں اور دارث ایک بی طرح کے
ہیں۔ یعنی فقط لڑکیاں ہیں۔ تو اب مال کو دو حصہ کرکے ایک حصہ ایک لڑکی کو اور دوسرا
حصہ دوسری لڑکی کو دے دیا جائے۔

دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ میت نے کئی طرح کے دارث چھوڑے اور بیوی یا خاوند نہ چھوڑے۔ ور بیوی یا خاوند نہ چھوڑے۔ تو اس صورت میں جتنے جصے ان سب دارٹوں کے ہوتے ہیں ان حصول کے مجموعہ کے عدد سے مسئلہ بنایا جائے جیسے ایک آ دمی مرا۔ اس نے ایک ماں اور دولڑکیاں چھوڑیں۔ اس صورت میں دارث دوطرح کے ہیں:

ایک ماں دولزکیاں

ماں کا حق چھٹا حصہ ہے اور الرکیوں کا حق دو تہائی۔ تو مسئلہ چھ سے بنایا۔ اس میں سے ایک ماں کو اور چار دولڑ کیوں کو دے دئے۔ ایک باقی بچا۔ اس کا لینے والا کوئی نہیں تو ان وار توں کے حصوں کو ملا کر دیکھا وہ کل پانچ تھے۔ لہذا پانچ سے مسئلہ بنا دیا گیا۔ اس پانچ میں سے ایک ماں کو اور چاردونوں لڑکیوں کو دے دئے گئے۔

تیرا قاعدہ میہ ہے کہ دارث تو ایک بی فتم کے ہوں گر ان کے ساتھ بوی یا خاوند بھی ہوجن پر مال دوبارہ نہیں ہٹا۔اس کا قاعدہ میہ ہے کہ بیوی یا خاوند کے حصہ کا

(ابتیہ گزشتہ صفحہ سے) بیت المال سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا مال ایک جگد اس لئے رکھ دیا جاتا ہے

کہ مسلمانوں کے کاموں میں اے خرج کیا جائے۔ ربی بات مید کہ بیت المال کتی ہے کا ہوائی اور

کا مال کہاں کہاں خرج کیا جائے۔ اس کی بحث بڑی لمبی ہے یہاں اس کے بیان کا موقع نہیں اور
میہ بات ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں ظلم بڑھا ہوا ہے۔ لوگوں میں امانت نہیں ربی بیت المال کے مال
کو نتظمین اپنے گھر خرج کریں گے اس لئے بیا نظام کیا گیا کہ مسلمانوں کے مال کو وہاں نہ پہنچایا
طائے۔ (۱۲منہ)

اند موری بین از ا مراح کراند مراح کراند

ال صورت میں ۸ سے مئلہ بنا اور ۳۲ سے تھے کیا گیا کیونکہ ۸ میں سے ایک بیوی کو دیا گیا۔ تو باقی کے چاراڑکوں کے جسے میں آئے اور ۱۳ اور ۲ میں جائین ہے۔ تو اس کا مئلہ کے مخرج ۸ میں ضرب دی۔ ۳۳ حاصل ہوئے۔ اس ۳۳ میں سے ۲ یوی کو دے دیے اور سات سات میٹوں کو۔ اب ان میں سے اگر کوئی بیٹا اپنا حصہ معاف کر دے تو ۳۳ میں کاکال دو۔ باقی ۲۵ رہے۔ اس ۲۵ میں سے ۲ یوی کو سات سات سیٹوں کو دے دو۔

### ميت كا مال وارثول بردوباره بانتخ كابيان

جب كدميت كے ذكى فرض وارثول سے باقى مال فى رہے اور اس بي ہوئے مال كا لينے والا كو أن بى ذكى فرض مال كا لينے والا كوئى وارثول ميں سے نہ ہوتو اس بي ہوئے مال كو ان بى ذى فرض وارثول پر دوبارہ بانث ديں گے۔ جن كو پہلے دے چكے تھے اور جتنا جتنا پہلے ان ذى فرض وارثول كو ديا گيا تھا اتنا بى دوبارہ ديا جائے گا۔ جسے پہلے لا كيوں كو اگر دو تہائى ديا گيا تھا تو اب بھى اتنا بى دوبارہ ديا جائے گا۔ جسے كم ان كو بچا ہوا مال دومرى ديا گيا تھا تو اب بھى اتنا بى دو سوائے خاوند اور يوى كے كم ان كو بچا ہوا مال دومرى مرتبہ نيمن المنا۔ اب اس مال كو دوبارہ با نشخ كے چار قاعدے ہيں۔ پہلا قاعدہ تو سے مرتبہ نيمن المنا۔ اب اس مال كو دوبارہ با نشخ كے چار قاعدے ہيں۔ پہلا قاعدہ تو سے

اِمْر آن کل بیت المال نبیل ہے اور اگر کمی جگہ ہے بھی تو وہاں کا باوشاہ یا وومرے لوگ اس کا نحیک انظام نبیل کرتے۔ اس کے مال کو مناسب جگہ خرج نبیل کرتے اس لئے اگر بیوی یا خاوند کے موا کوئی اور خض اس بچے ہوئے مال کا حق دار نہ ہو لینی نہ تو کوئی عصبہ ہونہ کوئی ذی فرض نہ ذی رقم نہ مولا موالات وغیرہ۔ غرض کہ کوئی بھی اس کا حق نہ رکھتا ہوتو یہ بچا ہوا مال پجر دوبارہ خاوند یا بیوی می کو دے دیں گے۔ بیت المال میں نہ جانے دیں گے بلکہ اگر میت کے خاوند یا بیوی بھی نہ ہوں تو دودھ شرکے بہن بھائی کو دے دیں گے۔ برطرح کوشش کریں گے کہ بیت المال میں میت کا مال نہ جائے۔ (۱۲منہ دو الحجتار) (باتی المجل صفحہ پر) ال صورت میں دادیوں کا حق چھٹا لینی چھ میں سے ایک ہے اور مال شریکی بہنوں کا حق نہائی لیعنی چھ میں سے ایک ہے اور مال شریکی بہنوں کا حق نہائی لیعنی چھ میں سے دو ہیں تو دادی اور بہنوں کے کل حصہ تین ہوئے۔ جب کہ چار سے مسئلہ بنا کر اس میں سے ایک تو یوی کو دے دیا گیا۔ تو تین بی باتی بیچ جو دادی اور بہنوں کے حصول کے برابر ہیں اور اگر باتی بچے ہوئے عدد دوسرے وارثوں کے حصہ کے برابر نہ ہوتے ہوں تو اس کا قاعدہ سے ج

یوی یا خاوند کے حق کے مخرج سے مسئلہ کیا جائے اور دوسرے وارڈول کے حصول کو ملا کر مخرج میں ضرب وی جائے جو عد دخرب سے حاصل ہوائ سے مسئلہ بنایا جائے۔ اب جو بیوی یا خاوند کو حصد ملا تھا اس کو باقی وارڈول کے حصول کے مجموعہ میں ضرب دی جائے۔ دوسرے وارڈول کے حصول کے مجموعہ کو اس عدد میں ضرب دی جائے جو بیوی یا خاوند کو اس کا حصد دینے کے بعد مخرج سے بچا۔ جیسے:

| زيد      | ۵        | r-/A  |  |
|----------|----------|-------|--|
| دادیان ۲ | لاكيان ٩ | ويون" |  |
| 1/4      | r/rA     | 1/0   |  |

ال صورت میں بوی کا حق آ ٹھوال حصہ ہے بینی آ ٹھ میں ہے ایک اور لڑکوں کا حصہ دہ تہائی بعنی چھ میں ہے ایک اور لڑکوں کا حصہ دہ تہائی بعنی چھ میں ہے چار اور دادیوں کا حق چھٹا حصہ بعنی چھ میں ہے ایک ہوئے۔ ان پانچوں کو خال میں ہے۔ لڑکیوں اور دادیوں کا حصہ ملایا گیا تو کل پانچ ہوئے۔ ان پانچوں کو خال میں رکھے۔ آ ٹھ سے مسئلہ بنا۔ اس میں سے ایک تو بیوی کو دیا جائے باتی کے دیے۔ اب پانچ کو (جولڑکیوں اور دادیوں کے حصوں کا مجموعہ ہے) میں ضرب دی تو ۲۰ ماصل ہوئے۔ اس سے مسئلہ بنایا گیا۔ بیوی کو جو ایک ملاتھا اس کو میں ضرب

جوئز ج ہواس ہے مئلہ بنا دیا جائے۔ اس سے بیوی یا خاوند کا حق دے دیا جائے۔ پھر جو باقی بچے اگر دوسرے وارث پر برابر بٹ جاتا ہے تو اچھا۔ جیسے: سم.....فاطمہ خاوند کڑکیاں ۳

اس صورت میں خاوند کا حق چوتھائی حصہ تھا تو چوتھائی کے مخرج چارے مسلم بنایا گیا۔ باتی جو تین بچ وہ تین الرکیوں پر پورے پورے بٹ گئے۔

مسئلہ پورا ہوگیا اور اگر باقی بچا ہوا مال دوسرے وارث پر برابرنہیں بٹا۔ تو دیکھو کہ وارثوں کے عدد اور باقی بچے ہوئے عدد میں کیا نسبت ہے۔ اگر تباین ہو جب تو پورے وارثوں کے عدد کو پورے مخرج میں ضرب دے دی جائے اور اگر توافق ہو تو وارثوں کے عدد کے وقف کومخرج میں ضرب دے دی جائے۔ تباین کی مثال ہے ہے:

> ۲۰/۳ فاهمه فاوند لژکیان ۵ ۱/۵ ناوند

ال صورت من چارے سئلہ ہوا۔ ایک خاوند کو طا۔ باتی تمن ۵اڑکیوں کے لئے بچے اور تین و پانچ میں تاین ہے۔ لہذا پورے پانچ کو چار میں ضرب دکی تو ہیں حاصل ہوئے۔ اب ہیں میں سے پانچ خاوند کو اور باتی پندرہ پانچ لڑکیوں کو دیا۔ پوتھا قاعدہ یہ ہے کہ میت کے گئی طرح کے وارث ہوں اور ان کے ساتھ

چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ میت کے ٹی طرح کے دارث ہوں اور ان کے ساتھ یوی یا خاوند بھی ہو۔ اس صورت میں یہ کیا جائے گا کہ پہلے تو یوی یا خاوند کے تن کے تخرج ہے مئلہ بنا کر اس یوی یا خاوند کا حق اے دے دیا جائے گا۔ اب جو باقی بچیں وہ اگر دوسرے دارثوں پر پورے پورے بٹ جاتے ہوں۔ جب تو خیر میمے کہ:

دے کر بیوی کو دے دیا گیا۔ دادیوں کو جو چھ میں سے ایک ملا تھا۔ اس ایک کو عمیں ضرب دی تو عصاصل ہوئے۔ وہ عدادیوں کو دے دیئے اور لڑکیوں کو چھ میں سے چار ملے تھے۔ ان چار کو سے ضرب دی تو ۲۸ حاصل ہوئے۔ وہ لڑکیوں کو دے دیئے گئے۔

#### مناسخه كابيان

مناخہ کے معنی میہ بین کہ مال کے بعض حصقتیم سے پہلے میراث بن جاکیں۔ مطلب میہ ہے کہ ایک میت کا مال اس کے وارثوں میں ابھی تقتیم نہ ہوا تھا کہ بعض وارث مر گئے۔ لہذا اب اس میت کا مال اس مردہ کے وارثوں کے وارثوں کو ملے گا۔ میر مناخہ ہے۔ اس کی مثال ایک سمجھو کہ:

شكل تميرا

| <u> </u> | MA DAY         | No. of Contract of the Contrac |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بال      | ين بي          | خاوتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | بني<br>ڪل نبره |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ald it.  | The same       | غاوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰ باپ    | UL             | يوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | شكل فمبره      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                | بيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دادی     | بني            | - r <u>ż</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | شكل نمبره      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Linkson  |                | وادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يمائي    | Lan and        | خاوتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

فاطر فوت ہوگئی۔ ابھی اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہ ہونے پایا تھا کہ
اس کے فاوند کا انقال ہو گیا۔ اس فاوند نے شکل ۲ کے وارث چھوڑے جیما کہ اس
شکل سے فلاہر ہے بھر فاطمہ کی بیٹی کا بھی انقال ہوگیا۔ اس نے شکل نمبر ۳ والے
وارث چھوڑے بھر اس کی وادی کا انقال ہوگیا۔ اس نے شکل نمبر ۳ کے وارث
چھوڑے۔ مناخہ کا قاعدہ میہ ہے:

اوّل ملے ملد کوجس کی میت فاطمہ ہے۔ سیح کرلواور اس سے اس کے جتے وارث عقے ان كا حصه دے دو۔ چر دوس مئله كوجس من ميت خاوند ب منج كراو اور محج كئے ہوئے عدد سے خاوند كے جتنے وارث تھے ان كو دے دو۔ اب ديكھوكہ جو حصد خاوند کو پہلی میت یعنی فاطمہ کے مال سے ملا ہے۔ اس کے عدد اور اس خاوند کے مئلہ کے عد دمیں کیا نبیت ہے۔ اگر خاوند کا حصہ جواسے فاطمہ کے مال سے ملا ب اس كے وارثوں ير برابر بث جائے تو بہت اچھا۔ اگر برابر نہ بے تو ويكھو۔ اگراس كى تصحیح اور اس کے پہلے ورثاء کے عدد میں توافق ہے تو دوسرے مئلہ کے وقف کو پہلے مئلہ کے سیح کے ہوئے عدد میں ضرب دے دو۔ اور اگر دومرے مئلہ کی سیح اور اس كى ميت كا جو مال باس مل تاين بو دوس مكدك بور يحي ك موك عدد کو سلے سئلہ کے بورے سی کے ہوئے عدد میں ضرب دے دو۔ اب جو عدد اس ضرب سے حاصل ہوا یہ پہلے اور دوسرے دونوں مسلوں کامخرج ہوا۔ اب پہلے مسلم ك وارثول كو جوحمد يملع ل چكا تھا۔اس حصدكو اس عدد مي ضرب دوجس كو يملے مئاء کا تھیج می ضرب دیا گیا ہے اور دوسرے متلہ کے دارتوں کو جو دوسرے متلہ سے ملا ہے اس عدد میں ضرب دو جومیت کے باس ہے۔ اور اگر اس میت کے باس کے عدد اور اس مئلہ کے مجھے کئے ہوئے عدد میں تباین ہے۔ اگر تو وفق ہے تو اس میت کے

ا پہلے سئلہ کو میچ کرتے وقت وہ تمام لوگ وارث ٹار کرلئے جائیں گے۔ جو فاطمہ کے مرتے وقت موجود تھے۔ اگر چداب تو ان بل سے بعض وارث مر چکے ہیں۔ (۱۲مند) وتف وتف ت توافق باللث بيني ٩ ٢ ١ وادي جيم بنت ١/٣/١٢ ١/٣٨ ١/٣٨

اس میں مسئلہ چھ سے بنآ ہے اور بٹی کے پاس پہلے مسئلہ سے ملے ہوئے نو بیں اور ۱۹ور ۲ میں تبائی کا توافق ہے کیونکہ ۱۹ور ۷ دونوں کو تین فنا کر دیتا ہے تو چھکا تبائی دو لے کر اس کو پہلے مسئلہ کے عدد یعنی ۱۹میں ضرب دیا ۳۲ حاصل ہوئے۔ اس ۱۳۳ میں سے پہلے مسئلہ میں مال کے حصے کو دو سے ضرب دیا تو چھ حاصل ہوئے۔ ای نمبر ۲ کے مسئلہ میں مال کے حصے کو دو سے ضرب دیا تو چھ حاصل ہوئے۔ ای نمبر ۲ کے مسئلہ میں بوی اور مال باپ کے حصول کو دو میں ضرب دو تو بیوی کو ۱۲ اور مال کو حاصل ہوئے۔ ایک کو ۲ اور مال کو جار ملے۔

اب نمبر ۳ کے مسئلہ کے وارثوں کے حصول کواس عدد کے تہائی میں ضرب دیا جو میت کے پاس ہے اور وہ تو ۹ بیں۔ اس کی تہائی ۳ ہوئے۔ اس نمبر ۳ کے وارثوں کے حصوں کو جب ۳ میں ضرب دیا تو دادی کو تین اور دولڑ کوں کو ۱۲ ااورلڑ کی کو ۳ ملے۔ اب سے حصوں کو جمع کیا گیا تو وہی ۳۳ ہوگئے۔ نمبر ۳ کے مسئلہ کا کام ختم ہوا۔

(مندرجہ بالا مسئلہ کا نقشہ ملاحظہ فرمائے)

۱/۲/ تاین دادی و دادی

اب نمبر س کے مسئلہ میں دادی میت ہے۔ اس کو پہلے وال گئے ہیں۔ نمبرا کے مسئلہ میں چھے اور نمبر س کے مسئلہ میں نمبر س اور نمبر س کا مسئلہ بنا ہے۔ س سے اور چار اور نو وارثوں کے حصوں کو اس میت کے پاس کے عدد کے دقف بیں ضرب دے دو۔اب تیسرا اور چوتھا مئلہ جو ہاتی رہا۔ اس کے اندر بھی بہی کام کروجو دوسرے مئلہ بیں کیا یعنی دوسرے مئلہ کی تھیج کو پہلے مئلہ کی تھیج بیں ضرب دینے ہے جو حاصل ہوا۔ اس پورے مجموعہ بیس تیسرے مئلہ کے تھیج کئے ہوئے عدد دکو ضرب دے دی جائے۔ ای طرح آئندہ کام کیا جائے۔اس کی مثال ہے ہے: نمبرا

> غيرا فاطم<u>ه</u> خاديم بخي مال ۳/۲ م ا/۲

مئلہ نمبرا میں رد ہوگا لینی وارثوں پر دوبارہ مال باغما پڑے گا کیونکہ مئلہ اا ہے ہوکر خاوند کو تین اور بیٹی کو چھاور مال کو دو ملتے ہیں۔کل گیارہ ہوئے۔ایک بچا۔اب اس کورد کرنا پڑا۔ اس طرح کہ اوّل مئلہ چارے بنا کر خاوند کو ایک دے دیا اور بیٹی اور مال کے جصے تھے چار۔ یہاں کل تین باقی بچے تو چار کو چار میں ضرب دی۔ اماصل ہوئے۔اس سولہ میں چارخاوند کو اور تین مال کو دیئے۔

نبراكے مئله كاكام ختم ہوا۔

تبرا

| خاوندس | مساوات | ~      |
|--------|--------|--------|
| باپ    | UL     | يوى    |
| r/m/14 | 1/1/4  | 1/1/4. |

اب نمبر۲ کا مئلہ دیکھا۔ تو چار سے سیح ہوتا ہے اور خاوند کو پہلے مئلہ سے چار ہی ملے جیں۔ تو چار پر برابر بٹ گئے۔ اس میں ایک بیوی کو اور ایک مال کو اور دو باپ کو دے دیا گیا۔ اس کا بھی کام پوراہوا۔ اب دیکھا مئلہ نمبر۳

### ذی رحم وارثوں کا بیان

"ذى رحم الم ميت كا وه رشة دار وارث ہے جو ذى فرض اور عصب نه ہو۔ يه ذى رحم وارث بھى عصب كى اولاد ميں ہول جيك رحم وارث بھى عصب كى طرح چارتم كے بيں \_ كيلى قتم جوميت كى اولاد ميں ہوا جيك نوائ نوائ نوائ وار يوتى كى اولاد دومرى قتم وه كه ميت جن كى اولاد ميں ہو جيسے فاسد دادى اور فاسد دادا اور فاسد دادى بىل ہو جيسے مال كا باپ اور مال كى دادى كه يه ميت كا فاسد دادا اور فاسد دادى بىل ہے ميں ك

تیسری قتم وہ جومیت کے مال باپ کی اولاد میں ہول جیسے میت کے بھانج ' بھانجی یعنی میت کی بہن کی اولاد۔

چوتھی قتم وہ جومیت کے دادا ٹاٹا کی اولاد ہوں۔ جیے مامول فالہ کچو پھی اور باپ کا مال شریکا بھائی۔ یہ لوگ اور ان کے علاوہ جوشف ان کے ذریعہ سے میت کا رشتہ دار ہو وہ سب ذی رحم ہیں۔ ان میں بھی جومیت کے قریب کا رشتہ رکھتا ہوگا وہ دور والے رشتہ دار کو محروم کر دے گا۔ ان میں سے پہلے میت کی اولاد وارث ہے۔ اگر میت کی اولاد وارث ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہوتو وہ وارث ہے۔ جس کی اولاد میں میت ہو۔ اگر وہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے۔ جس کی اولاد میں میت ہو۔ اگر وہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے مال باب کی اولاد میں سے ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے دادا کی اولاد میں ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہول تو وہ وارث ہے جو میت کے دادا کی اولاد میں ہو۔

ا ذی رقم وارث عصب کے ہوتے ہوئے محروم ہوجاتے ہیں۔ ای طرح خاوند اور بیوی کے سوا دوسرے ذی فرض وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں کیونکہ خاوند اور بیوی پر بچا ہوا مال دوبارہ نہیں بٹنا اور دوسرے ذی فرض وارثوں پر بچا ہوا مال دوبار ہ بث جاتا ہے۔ تو جب ان ذی فرض وارثوں پر دوبارہ مال بٹ گیا تو اب ذی رقم کے لئے بچا تی کیا کہ اے ملے۔ بیر متلدشریف میں جائن ہے۔ تو پورے چار کو ۳۲می ضرب دی۔ ۱۲۸ حاصل ہوئے۔ ۱۲۸ اور ۲ جین مسکوں کے وار ٹوں کے حصوں کوتو چار میں ضرب دیں گے اور نہرہ کے وار ٹوں کے حصوں کوتو چار میں ضرب دیں گے اور نہرہ کے وار ٹوں کے حصوں کو نو ہ میں۔ اس سے اس طرح حساب بنے گا کہ نمبرا کے وارث تو سب مر چکے ہیں اور ان ہی کے مال کے صعے بٹ رہے ہیں۔ نمبرا میں یوی اور ماں باپ کے حصوں کو جمیں ضرب دیں۔ تو یوی کو ۱۸ور ماں کو ۱۸ور باپ کو ۱۲ ملے۔ نمبرہ کے مسئلہ میں دادی مر پکی۔ اس کا مال بٹ رہا ہے تو دو بیٹوں اور بیٹی 17 ملے۔ نمبرہ کے مسئلہ میں دادی مر پکی۔ اس کا مال بٹ رہا ہے تو دو بیٹوں اور بیٹی حصوں کو جمیں ضرب دی تو فاوند کو ۱۸اور دو بھائیوں کو ۱۲ ملے۔ نمبرہ کے وار ٹوں کے جمعوں کو ہیں ضرب دی تو فاوند کو ۱۸اور دو بھائیوں کو ۱۸ ملے۔ اب کل حصوں کو جب جمع کیا تو وہی ۱۲۸ حاصل ہوئے۔ مسئلہ خم ہوا۔ اس کے بعد تمام زندہ لوگوں کے نام الن کے حصوں کے ساتھ ایک جگہ ''الاحیا'' لکھ کر اس کے نیچ لکھ دو اور جسنے لوگ مر سے کے حصوں کے ساتھ ایک جگہ ''الاحیا'' لکھ کر اس کے نیچ لکھ دو اور جسنے لوگ مر سے ہوئے ہیں۔ ان کے نام کے نیچ ''ن ''اس طرح کا ہلائی خط لگا دوتا کہ نشان رہے۔ المارے کا ہلائی خط لگا دوتا کہ نشان رہے۔

خاوند ٢ بحالَى ٢ جينے بيٹي باپ مال يوک

A A IY IF MA IA IA

ا مناخی مئد لکھنے کی ترکب ہے کہ لفظ میت کولمبا کرکے لکھے اور اس کے الٹی جانب ہی میت کا نام مکھا۔ سید سے کنارے پر وہ عدد لکھا جس سے بیمسلہ بنے گا۔ پھر میت کے نام کے الٹی طرف ' میٹ' لکھ کر اس مال کے عدد لکھے جو میٹ کے پاس پہلے مئلہ میں لمجے ہوئے موجود ہیں اور میت کے نام اور مسئلہ کے عدد کے ورمیان والی نبیت کے مال کے عدد کے درمیان والی نبیت کھیں تا کہ اس بی آسانی رہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو مسئلہ فیرا بیس تھی۔ وہ ہے۔ وہ ہے۔ تو افق بالگف بیش میٹ کے بال کے عدد کے دو ہے۔

اگر سف اور عدد کے درمیان کے مسئلہ میں توافق ہوا تو سف کے عدد کے بعد لکھ دوجیسا کہ ہم نے مثال میں دکھایا۔ واللہ اعلم منہ ُ غفرلہ ایک حصہ پائے گا۔ کیونکہ وہ نوائ کا لڑکا ہے اور نوائی عورت ہے اور اگر ہے سب ذک رحم اس بات میں بھی برابر ہیں۔ یعنی یا تو سب مرد کی اولاد ہوں یا سب عورت کی اولا د تو اب ان میں اس طرح حصہ ہے گا کہ لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ جیسے سمی نے نواے اور نوائی چھوڑی تو کل کے تمین حصہ ہوکر نواے کو دو حصے اور نوائی کو ایک حصہ ملے گا

ووسری قتم کے ذی رحم وارث کا بیان

تیسری قتم کے ذی رحم وارث کا بیان

ان كے تھم بھى وى بيں جو بہل تھم كے ذى رقم لوگوں كے تھے۔ يعنى جس كارشتہ ا ميت سے قريب ہوگا۔ وہ دور والے ذى رقم كومروم كردے گا۔ اى طرح ال تتم يش

## پہلی قتم کے ذی رحم وارثوں کابیان

اس میں جس کا رشتہ میت سے قریب ہوگا وہ دور کے رشتہ والے کو محروم کردے گا۔ جیے نواس کے ہوتے ہوئے ہوتی کی بٹی کو کچھ نہ ملے گا کیونکہ بوتی کی بٹی نواس ك اعتبارے ميت ے دور ہے۔ اگر قريب ہونے ميں سب برابر ہول تو ان ميں ے جو دارث بھی اولاد میں ہو پہلے وہ مستحق ہوگا لعنی جواپنے آپ تو ذی رحم ہے مگر یہ جس کی اولاد میں ہے وہ میت کا وارث تھا تو یہ ذک رقم اس ذک رقم پر مقدم ہوگا۔ جو خود بھی ذی رحم ہے اور جس کی اولاد میں ہے۔ وہ بھی ذی رحم ہے۔ جیسے ایک مخف نے این چھے ہوتی کی بٹی اور نوای کی اڑکی چھوڑی تو اگرچہ مید دونوں ذی رحم میں مگر یوتی کالاک حصہ یائے گی اور نوای کی لاک محروم رے گا۔ کیونکہ یہ خود بھی ذی رحم ہاوراس کی مال یعنی میت کی تواس بھی ذی رحم ہے۔ بخلاف ہوتی کی بٹی کے کہ وہ. اگرچہ خود تو ذی رحم ہے مگر اس کی مال یعنی میت کی پوتی ذی رحم نہیں بلکہ بھی ذی فرض ہوتی ہے۔ بھی عصبہ اگر چند وارث ذی رحم جمع ہوگئے اور سب کا رشتہ میت سے ایک بی درجہ کا ہے۔ یعنی سب قریب رشتہ کے ہیں یا سب دور رشتہ کے اور ان میں سے کوئی وارث کی اولاونیس یا سب وارث کی اولاد ہیں۔ غرض کدان میں سے کوئی کسی دوسرے سے بڑھ کرنیس تو جواڑکوں کی اولادیش ہوگاوہ دگنا یائے گا اور جواڑ کیوں کی اولاد میں سے ہے۔ وہ ایک حصد یائے گا خود سے ذک رحم خواو لڑ کا ہو یا لڑ کی جیسے کہ ایک محص نے نواے کی بٹی اور نوای کا بیٹا مجھوڑا۔ تو مال کے تین حصہ ہو کرنواے کی بٹی کو دو اور نوای کے لڑکے کو ایک ملے گا۔ نواے کی لڑکی اگرچہ خود عورت بے مگر دوگنا یائے گی کیونکہ وہ مردیعنی نواے کی بیٹی ہے اور نوای کا لڑکا اگر چہ خود مرد ہے مگر

ا وارث كالفذ ذى فرض وعصبه دونوں كوشال ب\_مرس يهاں مراد ذى فرض ب اس لئے كداس صنف يس عصبه كل اولا واور ذى فرض كى اولا واك ساتھ نبيس پائى جائكتى۔

طرح اگر دو پھو پھيال ہيں۔ ايك تو باپ كى باپ شركى بهن ہے۔ دوسرى مال شركى بہن محروم رے گی کیونکہ باپ کا رشتہ مال کے رشتہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ان میں جب ایک بی درجہ کے رشتہ دار ہول تو مرد کو دو حصہ او رعورت کو ایک حصہ ملے گا۔ جیسے میت نے بھو پھی اور اخیانی بچا جھوڑا تو بھو پھی کو ایک حصہ اور اخیافی بچا کو دو حصد ملیں گے۔ اگر ان ذی رحم وارثوں کا رشتہ الگ الگ طرف سے ب تو اس صورت میں ایک طرف کا مضبوط رشتہ والا ذی رحم دوسرے کرور رشتہ والے ذی رحم کو محروم نہ کر سکے گا۔ جیسے ایک مخف کی مال کی سگی بہن اور باپ کی مال شر کی بہن ہے۔ تو دونوں میت کے مال سے حصہ یا ئیں گے اگرچہ ماں کی بہن کا مضبوط رشتہ ہے اور باب کی بہن کا کمزور۔ مگر چونکہ ان کا رشتہ الگ الگ طرف ہے ہے اس لئے ایک دوسرے کومحروم نہ کریں گی اور اس صورت میں مال کی بہن عورت کو ایک حصداو ریاس کی بہن کو دو حصہ ملیں گے۔ مال کی جمہن عورت کے ذریعہ سے میت کی رشتہ دار ہے اور باب کی بہن مرد کے ذریعہ سے رشتہ رکھتی ہے۔ لبذا باپ کی طرف سے رشتہ والی دوحصہ بائے گی جیسا کہ پہلے گذر چکا۔اب اگر ہرطرف سے کئی کئی وارث ہول جیسے کہ تین خالہ ہیں اور چار پھوپھیاں تو پہلے ہر گروہ کو الگ الگ حصہ دے کر جو جو ہر فریق کو ملے وہ اس کے مخصول پر بانٹ دیا جائے گا۔ تین خالاؤں کوان کا حصہ دلا کر اں حصہ کے تمن حصہ کرکے ہرایک کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ ای طرح ے بھوپھیوں کا معاملہ ہے۔

### ان کی اولاد کا بیان

چیتی شم کے ذی رخم وارثوں کی اولاد کا وہی حکم ہے جو پہلی فتم کے ذی رخم وارثوں کا تھا لیتن قریب کا رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کا رشتہ والامحروم ہوگا تو پھوپھی کا بیٹا ہوتے ہوئے پھوپھی کے پوتے کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر قریب اور دور ہونے میں بھی جو ذی رقم وارث کے ذراید سے میت کا رشتہ دار ہوگا۔ وہ اس ذی رقم کو محروم کردے گا۔ جو ذی رقم کے ذراید سے میت سے رشتہ رکھتا ہو۔ جیسے بھائی کے بیٹے کی بٹی اور بہن کی بٹی کا بیٹا کہ اس صورت بٹی بھائی کے بیٹے کی بٹی بہن کی اور ک لڑکے کو محروم کردے گی کیونکہ اس کا رشتہ بھائجی کے ذراید سے ہاور وہ عصبہ ہے۔ باتی تمام مسائل اس کے بھی بہلی تم کے ذی رقم لوگوں کی طرح ہیں۔

چوتھی قشم کے ذی رحم وارثوں کا بیان

چوتی فتم کے ذی رقم وارثوں کا بی حكم بے كماكران ميں كا كوئى ايك عى ذى رقم ہے۔ دوسرانبیں تو یہ بی پورا مال لے گا کیونکہ کوئی اس کا مقابل موجود نبیں اور اگر اس فتم كے كئى ذكى رحم بين تو ديكھا جائے گا كدان سب ذكى رحم وارثوں كا رشتہ ميت سے ایک ہی طرف ہے ہے یا الگ الگ طرف ہے۔ ایک طرف سے رشتہ ہونے کا پیر مطلب ہے کدسب کا رشتہ میت کے باپ کی طرف سے ہو جسے میت کی چھوپھیاں اور اخیانی چیالی سب کا رشتہ مال کی طرف سے ہو۔ جسے میت کی خالہ ماموں آگر کوئی ذى رحم ايك عل طرف كر رشة والے ليخى فقط مال يا فقط باپ كى طرف كے يائے كئے تو ان ميں سے جس كا رشته ميت سے مضبوط ہوگا۔ وہ ميراث يائے كا اور كمزور رشتہ والامحروم ہوگا۔مفبوط رشتہ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ میت سے دو طرف ے ہواور کمزورے مرادیہ ہے کہ اس کا رشتہ ایک عی طرف سے ہو۔ جسے میت کی دو چوپھیاں ہیں۔ ایک تو باپ کی سکی بہن اور دوسری باپ کی مال شر کی بہن یا باپ شر کی۔ تو باپ کی سنگی بہن حصہ یائے گی اور باپ کی مال شر کی جمہن محروم ہوگی۔ اس لئے کہ مل کا رشتہ میت کے باپ سے دوطرف سے ہاور اس کا ایک طرف سے ای

ا باپ کے مال شر کی بھائی ذی رحم میں اور باپ کے سطے بھائی اور باپ شر کی بھائی عصبہ میں۔ باپ کی بھن تو ذی رحم می ہے خواہے کیسی می ہو۔ (۱۲مند)

سب اولاد ہراہر ہیں تو اگر میت ہے ایک رشتہ ہے تو مضبوط رشتہ والا حصہ پائے گا اور کر ور رشتہ اوالا مضبوط کے ہوتے ہوئے محروم رہے گا۔ اگر اس ہیں بھی ہراہر ہوں تو عصبہ کی اولاد ذی رقم کی اولاد کو محروم کر دے گی جیسے میت نے ایک پتیا کی بیٹی اورایک بھوپھی کا بیٹا چھوڑا تو بتیا کی بیٹی بھوپھی کے بیٹے کو محروم کر دے گا۔ کیونکہ لڑکی کا رشتہ عصبہ لیمنی پتیا کے ذریعہ ہے اور لڑکے کا رشتہ ذی رقم لیمنی پھوپھی کے ذریعہ ہے اور لڑکے کا رشتہ ذی رقم لیمنی پھوپھی کے ذریعہ ہے۔ اگر چند طرف کے ذی رقم وارثوں کی اولاد ہوجیسے ایک تو خالہ کی اولاد اور دومری پھوپھی کی اولاد تو اب مضبوط رشتہ واللا کر ور رشتہ والے کو محروم نہ کر سکے گا۔ جیسے باپ کی سمی بین کی اور ماں کی باپ شرکی بین کی اولاد ہے۔ تو اگر چہ پہلی کا رشتہ میت ہے مضبوط ہے اور دومری کا کمزور مگر چونکہ ایک بی طرف کے بید دونوں وارث میں بیں۔ اس لئے بی مضبوط رشتہ والی کمزور رشتہ والی کو موم نہ کر سکے گا۔

#### حمل کا بیان

ورت کے پیٹ میں بچہ کم ہے کم چھ مہینے تک رہ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دو
سال تک نو اگر کسی مورت کے اس کے خاوند کے مرنے سے دو برس بعد بچہ بیدا ہوتو
اس میت خاوند کی میہ میراث نہ پائے گا کیونکہ میہ بچہ میت کا نہیں کسی اور کا ہے اور اگر
میت کے مرنے کے بعد دو برس یا دو برس سے کم مدت میں بیدا ہو۔ بیوی نے اس
سے پہلے اجمل کا انکار نہ کیا تھا تو اس بچہ کو اس میت کے مال سے حصہ ملے گا اور اگر

اس کی مثال جیسے میت کے باپ کی سطی مجمن کی اولا و ہوتے ہوئے میت کے باپ کی علاقی مجمن کی اولا ومحروم رہے گی۔ (۱۲مند)

ع حمل کے انکار کرنے کی صورت یہ ہے کہ قورت چار ماہ دس دن کے بعد کہہ چکی ہو کہ میری عدت

ہوری ہو چکی کہونکہ اگر یہ حمل میت کا تھا تو حمل کے باہر آنے سے پہلے اس کی عدت کیے پوری

ہوگئی۔ اس لئے کہ جس کا خاوند مر جائے اور عورت حالمہ ہوتو اس کی عدت بچہ کے پیدا ہونے سے

ہوری ہوتی ہے اور جب اس نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئی اور بعد میں آٹھ دس ماہ بعد بچہ پیدا

ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس بچہ کا حمل بعد میت تھی اتھا۔

ميت كے سوا ووسرے وارث كا بے جيے ميت كى مال حالمه ب تو اس صورت مل يد حمل اگر كم ےكم يعنى ميت كے مرنے كے بعد چھ ماہ يا كم مل بيدا بواتو ال ميت کے مال کا وارث ہوگا۔ اگر اس سے زیادہ مدت میں پیدا ہوا تو نہیں۔ اور اگر میہ بچک زندہ پیدا ہو کرم جائے تو دوسرے لوگ اس بچے کے دارث ہول گے۔ یہ جو کہا کہ بچہ زندہ پیدا ہوتو بچہ کومیت کا مال مے گا۔ اس سے مطلب سے کہ پورا بچہ زندہ پیٹ ے باہر آ جائے اور اگر باہر آنے کی حالت میں مرگیاتو اگر بچے سیدها آیا ہو۔ یعنی سر کی طرف ہے پیدا ہوا ہواور سینہ تک زندہ لکلا تو اس کو زندہ مانا جائے گا۔ یعنی اس کو میت کے مال کا وارث کرکے مال اس مجے کے وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر سینہ ے کم تک زندہ نکا تو اس کومردہ مان کرمیت کے مال سے کچھ نہ ملے گا۔ اگر الٹا پیدا ہوا ہے بعنی پاؤں کی طرف سے ہوا تو اس میں ناف کا اعتبار ہے بعنی اگر ناف تک زندہ پیدا ہوا۔ بعد میں مراتو اس کو زندہ مان کرمیراث کا دارث اور حقدار مانا جائے گا۔ اب جب معلوم ہو چکا تو اس کے مسائل میہ ہیں کہ جس طرح زندہ وارث اپنے رشتہ دارمیت کے مال کا حصہ پاتے ہیں ای طرح جو دارث میت کے مرتے وقت انی مال ع کے بید میں ہو وہ بھی وارث ہوگا۔ مرای شرط سے کہ زندہ پیدا ہو۔ جیسے ایک تحض کا انتقال ہوا۔اس کے کچھاڑ کے موجود میں اور اس کی بیوی حاملہ بو جیسے

ع اگر میت کا مال با نفتے وقت خبر نہ ہوئی کہ میت کی یوی میت سے حالمہ ہے اور بعد میں بچہ میت سے پیدا ہوا تو اس تقیم کئے ہوئے مال کو دوبارہ باننا جائے گا۔ ای طرح اگر میت کی بیوی نے کہا کہ مجھے حمل ہے اور دوسرے وارثوں نے کہا کہ جھے کوحمل نہیں ہے تو کسی جانئے والی ہوشیار دیا نتدار دائی کو دکھایا جائے گا۔ اگر وہ حمل بتائے تو حمل مان لیا جائے گا ور نہیں۔ (روالحار منہ ۱۲)

ا اگر حمل سے مردہ بچہ بیدا ہوا تو اس کومیت کے مال سے حصہ نہ ملے گا۔ بین تھم اس صورت میں ہے جب بچہ اپنے آپ مرا ہوا بیدا ہولیکن اگر حمل گرا دیا گیا تو دارث ہوگا اور دوسرے ورثاء اس کے وارث ہوں گے۔ (ردالحمار منہ ۱۲)

یہ موجود لڑ کے اس کے وارث ہیں۔ ای طرح بیمل کا بحد بھی اس کا وارث عب-ای طرح اگر کی کا انقال ہوا اور اس کے بیچھے کھے بھائی زعرہ موجود میں۔ اس کے مرت وقت اس کی مال حاملہ ہے تو اگر اس کے زعمہ بھائی حصہ یا تیں گے تو ضرور بیحمل کا بچه بھی حصہ کا حقد ارتخبرے گا۔ اب جبکہ مال تقسیم کیا جائے تو ایک وارث کا حصہ اس مال ے حمل کے لئے رکھ لیا جائے گا کیونکہ اگر میجی ہوسکتا ہے کہ مال کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بجے ہوں۔ مر جب عام طور سے عورتوں کے ایک حمل میں ایک عل یجہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ بچہ ہونا بہت کم ہے اس لئے ایک بی بچہ کا حصہ بچا كرركها جائے گا اور باتى وارثول سے ضامن ليا جائے گا۔ اگر ايك سے زيادہ يج پيدا ہوں تو تم کوایے حصول میں سے اس کے حصد کے برابر واپس کرنا پڑے گا۔ اب ب حساب لگایا جائے کہ اگر حمل لڑکی ہوگی تو زیادہ حصہ یائے گی۔ یا لڑکا ہوگا تو زیادہ حصہ یائے گا۔ جس صورت میں حمل کو زیادہ حصہ طے۔ ای کا اعتبار کرے اس حمل كے لئے حصد ركھا جائے۔ جيسے كداگر بيحمل الركى موجب توكل مال كا آدها بائے گی۔ اگر ارکا ہوتو عصبہ ہو کر ذی فرض وارثوں سے بچا ہوا مال رکھا جائے۔ بچا ہوا آ دھے ہے کم ہے تو اس حمل کولڑ کی مان کر اس کیلئے آ دھا مال رکھا جائے۔اس مسللہ كے بنانے كيلي قاعدہ يد ب كرحمل كواركا اور الكى فرض كركے دونوں صورتول س مئلہ اؤ۔ پھر جن عددول سے بدودول مئلہ بے ہیں۔ان دونول عددول کی آپس

ع بعض علاء فرماتے ہیں کہ اگر عفریب بچہ بیدا ہونے کی امید ہے۔ ایک ماہ ہے کم میں بچہ بیدا ہوجائے گا تو ابھی مال کو تشیم نہ کیا جائے گا۔ بلکہ بچہ بیدا ہونے کا انتظار کریں کو تکہ خبر نہیں کہ مال کے پیٹ میں کتنے بچے ہیں اور لڑکا ہے یا لڑکی۔ گر تھے ہیے کہ انتظار نہ کریں گے۔ چاہے بچہ جلد بیدا ہونے والا ہو یا دیر میں۔ کو تک اگر آنے والے بچے کا انتظار کیا تو ممکن ہے کہ جو دارث اب موجود ہیں ان میں سے جب تک کوئی مرجائے تو آنے والے کے انتظار سے موجود دارثوں کو کیوں محروم کردیا جائے۔ بال اگر حمل ایسا ہے کہ اس کے بیدا ہونے پر موجود دارثوں میں سے بعض محروم کردیا جائے۔ بال اگر حمل ایسا ہے کہ اس کے بیدا ہونے والے مول۔ دانشہ اعلم (ردائح ارتا امنہ)

میں نبت دیجھو۔ اگران دونوں عددول میں توافق ہے تو ایک مئلہ کے عدد کے وفق کو دوس مئلے کے بورے عدد میں ضرب دو۔ اگر ان دونوں مسلول کے عدد میں تباین ے تو ایک مئلے کے اورے عدد کو دوس مئلے کے اورے عدد بی ضرب دو۔ جو پکھ ال ضرب سے حاصل ہوا اس سے مئلہ کو سیح کردیا جائے۔ پھر وارثوں کے حصول پر نگاہ کرو کہ حمل کے اڑک مائے کی صورت میں ان کوجو جصے ملے میں ان حصول کواڑ کے ہونے کی صورت والے مسلد کے مخرج میں ضرب دو۔ جو حص حمل کواڑ کا مانے کی صورت میں ملے بیں ان کولڑ کی کے مسلد کے مخرج میں ضرب دو۔ اگر ان دونول مسكول كے عددول ميں تباين ہوتب ورنه اگر توافق ہوتو وارثول كے حصول كو ان مئلول کے مخرجول کے وفق میں ضرب دیا جائے۔ دیکھا جائے کہ کس ضرب سے حصد كم طا-جى ضرب سے حصد كم لے وہ اس وارث كو ديديا جائے اور زيادتي حمل ك لئے رك ل جائے۔ اگر حمل سے ايا بچه بيدا مواجوال بزے حصد كو يانے كاحق دار ب جب تو اس بچه كو يكى حصه دے ديا جائے۔ اور اگر بچه ايسا بيدا مواجو اس زیادتی کا حقدار نبیں ہوتو کم حصراس بچدکونیا جائے۔ جتنا پہلے ان دوسرے وارثوں كے حصول مل على مح كرايا كيا تھا وہ ان وارثوں كو واپس كر ديا ج ئے۔اس كى مثال یہ ہے کہ ایک مخص کا انتقال ہوا۔ اس نے ایک بی اور مال باپ اور ایک حاملہ بوی ليد جومعالم كيا كياب يدجب بكحل ال وارث كاحداثكا يالركى بون كاصورت يل كم كر دے۔ اگر دانث ایسا ہے کہ اس کا حصد كم مو ق نيس سكا حمل جا باڑكا مو يا اڑكى۔ جيے دادى كو چھنا حصہ ی ملے گا بیا ہے حمل سے اڑکا ہو یا لڑکی تو اس کا حصہ بورا دیا جائے گا اور جو وارث ایہا ہو كه ممل من لزكائب جب تو وو محروم ہو جاتا ہے۔ اگر حمل میں لڑكی ہوتو حصہ یاتا ہے جیسے بھائی تو اس صورت میں ایے وارث کو بچے بھی ندویا جائے گا بلد حمل کے پیدا ہونے کا انتظار ہوگا حمل کے پیدا ہونے کے بعد اگریہ دارث حصہ کا حق دارے تو حصہ دے دیا جائے ، رزنیمی اس معلوم موا كدوارث تين طرح كے ييں۔ايك وه جن كا حصد سارادے ديا جائے مل كى بيدائش ے يہلے تی۔ دوہرا وہ جن کوحمل کے پیدا ہونے سے پہلے بالکل نہیں دیا جاتا۔ تیمرا وہ جن کو کم حصہ دیا جاتا ہے۔ يہال اى تيمرے فيم كے دارث كاؤكر ب. مردالحار مندا)

٢٥ زياده اوريوي كوتين كم اور مال باب كو جارجاركم ملت بير- البذاحمل كو مال باب اور بیوی کے لئے اڑکا مانا جائے گا۔ بیوی کو ۲۳ دیے جائیں گے۔ تین بچا لئے جائیں گے اور مال باب کوسس سے جا کیں گے۔ ان کے حصول میں سے چارچار بچا لئے جائیں گے اور لڑی کو وہ حصہ مع گا جو حمل کے لڑکا مانے پراس کو ملا ہے کیونکہ ب می کم ہے لینی ۱۳ کو ۹ میں جب ضرب دی تو ۱۱ حاصل ہوئے۔ اس ۱۱ کا تہائی بعن ٣٩ لري كو ديا كيا كيونك جب حمل كولوكا مانا كيا تو اب ١١٤ كي تين جع ك جائين گے۔اس میں ے دوحمداڑ کے کے لئے ہیں اور ایک حصداؤ کی کیلئے خلاصہ یہ ہوا کہ الركى كووه حصد ديا جائے گا۔ جوحمل كولاكا مان كر ملتا باور باقى مال باب اور يوى كو وہ حصہ ملے گا جو حمل کو اڑی مان کر ماتا ہے کیونکد اڑی کیلئے وہ کم ہے۔ مال باب اور یوی کیلے یہ کم بن اور حمل کیلے ۲۱۲ش ے ۸۹باتی رکھے جا کیں گے۔ان موجودہ وارثوں کے صے صب ذیل کی گائی۔ اڑی کے صے سے ۲۵ بیوی کے تھے سے ٣ مال كے هے ٢ باب كے هے ٢ توكل افعاكر د كھے بوئے هے ٢٣ بين-اب اگر حمل سے اڑکی بیدا ہوئی تو فقط بٹی کو ۲۵والی کر دیتے جائیں گے کیونکہ اس صورت میں اس کا حصد کم ہوا تھا۔ مال باب وغیرہ کو کچھ واپس نہ ہوگا۔ اگر حمل سے لڑ کا پیدا ہوا تو مال کو جار' باپ کو جار' بیوی کو تین واپس کے جائیں گے اور لڑ کی کو چھے والی نہ ہوگا کیونکہ اس صورت میں اڑکی کے حصہ سے پچھ کم نہ ہوا تھا۔ اگر بیمل کا يدم ا ہوا پيدا ہو تب تو لڑكى كو ١٦٩ور دينے جائيں كے كه بيد ١٩٩ انتاليس ٣٩ عل كر ٨٠١مو جا كي جو ٢١٧كا آ وها ب\_ يوى كو تين اور دي جاكي ك تاكه يه تين ان ٢٢ عل كر ١٢ بوجائي ع كونكه ١٢ ٢١٦ كا آخوال حصه ب اور جار ال كر ٢١٦ كا چما حديني ٢٦ موجاكي اور باب كو جار اس كا چما حد بورا كرن كيك اور باتی وعصبہ ونے کی وجہ سے دیئے جائیں۔اب اس طرح مسللہ ہوا کہ مسللہ کے عدد ٢١٦جن ميں سے بيٹي كو ١٠٨ ، يوى كو ٢٤ مال كو٣٧ باب كو١٨ ان كو جمع كيا تو

| -          |           |            | CKK       | LE          |              |         |          | راث              | علم المي |
|------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------------|----------|
|            |           |            |           |             |              |         |          | ای طر            | چيوڙي_   |
|            |           | صورت       |           | 7           |              |         | بورت     | لى والى          | (9       |
| 21         |           |            | rr        |             | 21           |         | riy      |                  | 12/1     |
| حمل لاكا   | یوی       | باپ        | UL        |             | حلاى         |         |          |                  |          |
| 220        | -         | ٣          | ~         | 11          |              | ٢       | ٣        | ~                | 14       |
| ے عول کیا  | _12       | Ser =      | مستلهم    | ي بين تو    | لزی مان      | رحل کو  | ن میں اگ | مصورت            | 71       |
| المیں گے   | ی کوتین   | جار۔ بیوا  | ر کو جار  | کو اور ما   | ) کو ۱۲ ایاب | ل ولز ك | راے      | رار ان<br>-ار ان | 826      |
| ے ماں کو   | بي بي     | ن چوبیر    | 1_897     | ه بی سیح    | تار۱۲ _      | یں تو م | المنت    | (4) (1)          | اوراكرة  |
| 5 miles    | يل كومخر  | . ان مسّلو | 20        | کے کوسواملی | ل اوراژ      | و تين م | ورجوي    | ر کو جارا        | ول أ     |
| كيا نبت    | 212       | ٢٠١١ور     | طائے ک    | . ديکھا     | بے ہیں۔      | اسط     | ے دونوا  |                  | e tre    |
| ې تو ۲۳ کا | نا دیتا ۔ | نوں کوم    | په تين دو | ے کونک      | ا الآواق     | 100     |          | نادم برداً       | م م      |
| اور مال    | ب لاک     | ويزرا      | حاصل:     | riy_c       | بن و ک       | 797     | SA . T   | 2.12             | Lúc.     |
| ا کے تہائی |           |            |           |             |              |         |          |                  |          |

٨ من ضرب دين سي سي على بين-يوى

اور اگر ان وارثوں کے حصول کو 12 کی تمائی لینی ویس ضرب دی تو ان کو بیہ

59

معلوم ہوا کہ الرحمل کولوکا مائیں تو لڑکی کو ۲۵م ملتے ہیں اور بیوی کو تین زیادہ ملتے ہیں۔ ماں وباپ کو جارجار زیادہ ملتے ہیں اور اگر حمل لڑکی مانیں تو لڑکی کو

۲۱۲ ہوگئے۔

مفقود لعنی کے ہوئے وارث کا بیان

گے ہوئے خض سے وہ مراد ہے جواپنے وطن سے الیا غائب ہوگیا ہو کہ اس کی خرندری کدم گیایا زندہ ہے۔ اگرزهہ جہتو کہاں ہے۔ ایے آ دی کا بی عم ب کہ اس کے مال کے معاملہ میں تو اس کو زئدہ مانا جائے گا لیجنی اس کے مال کا کوئی وارث نہ ہوگا۔ اس کے دوسرے رشتہ داروں کے مال میں اس کومردہ جانا جائے گا لیمنی کی كے مال كا وہ وارث نبيس \_ يو ووسرے كے مال كا وارث نه بوكا مر دوسرے وارثين جواس کی وجد سے محروم ہوئے ہول ان کو اس وقت نہ دیا جائے گا۔ ای طرح جس کا حصداس کی وجہ ہے کم ہوتا ہوگا اس کو کم کر دیا جائے گا اور اس کا مال رکھا جائے گا۔ كى كوورى من ندديا جائے گا۔ جب تك كدائ كى موت كى خبر ندل جائے۔ اگر كى طریقہ ہے معلوم ہوجائے کہ وہ فلال تاریخ میں مرگیا تو اس تاریخ میں جو اس کے وارثین زندہ ہوں گے ان میں اس کا مال بانث دیا جائے گا۔ اگر اس کی موت کی خبر ند الح توجب اس كى زندكى كى مت حتم موجائ تب اس كى موت كاظم ديا جائ گا۔ یہ مت ۹۰ سال ہے تعنی جب اس کی عمر ۹۰ سال ہو جائے۔ جیسے ایک آدی ٢٠ سال كى عمر من غائب موا اور ٥٠ سال غائب موئ موسك - اب اس كى عمر ٥٠ سال کی ہوگئی ہے جس وقت کداس کی موت کا حکم دیا گیا۔اس وقت جتنے وارث زندہ ہوں گے ان بی مس مفتود کے مال کی میراث تقتیم کر دی جائے۔ ای طرح اس کی موت سے پہلے جن لوگوں کا مال تقیم ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے وارثوں کے حصے کم كروية كي يا ان كو مال نه ديا كيا تحا- وه مال ان وارثول كو آج ديا جائ كا يعنى

جس وارث كا حصد ال كع موئ كى وجدت ندديا كيا تقا الى كو آج ديا جائ كا-اس کے حصے کی کی یوری کر دی جائے گی۔ جیسے ایک آ دی کا انتقال ہوا۔ اس نے مال یوی عالی اور ایک ما موابیا چوراتو مال اور بیوی نے اس کی وجدے کم پایا۔ بھائی اس کی وجہ سے بالکل حصہ نہ یاسکا۔ اب جب کداس کے مرفے کا حکم دیا گیا تو مال اور بیوی کا حصہ بورا کردیا گیا اور بھائی کواس کا حصر ال گیا۔ اس مسلد کے بنانے کا بھی وی قاعدہ ہے جو حمل کے بیان میں گزر چکا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی مخص مرے اور اس کے وارثوں میں اس طرح کا مال تقلیم کیا جائے تو دوطرح ال کے مال کا متلہ بنایا جائے۔ ایک تو اس کے ہوئے کوزندہ مان کر دوسرے اس کو مردہ مان کر اور ان دونوں مسکول کے عددول میں ایک دوسرے کوضرب دے دو۔ اگر تباین ہواور اگر توافق ہوتو ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دے دی جائے۔ پھر ای طرح ان کے وارثوں کوجس مئلہ سے جتنے تھے ملے ہوں ان کو دوسرے مئلہ کے يورے مخرج يا وفق عضرب دے دى جائے اور جس مي حصدكم ملے وہ اى حصد دے دیا جائے۔ باتی زیادتی رکھ لی جائے اور جو محفی اس کے ہوئے محف کو زندہ مانے سے محروم ہوتا ہواس کواس وقت مال نہ دیا جائے۔ غرض کہ جو بھے حمل کے بیان می تفصیل سے گزرا وہی یہاں کیا جائے۔ پھر جب بد گما ہوا آ دمی مردہ ثابت ہوتب ان وارثول كے ركھے ہوئے حصہ واليس كر ديتے جائيں۔

مرتدكاهكم

جو خص ملمان ہونے کے بعد کافر جو جائے اس کومرقد کہتے ہیں۔ اگر مرقد

ا کافریا تو اس طرح ہوجائے کہ ذہب اسلام کوچھوڑ کرکی دوسرے ذہب سے جالے۔ جیسے عیسائی یا یہودی یا ہندہ ہوجائے اور یا اس طرح کہ وہ تو اپنے آپ کومسلمان ہی جھتا رہے اور دعوی اسلام کا بی کرتا رہے۔ گرشر ایت اس کو کافر کہتی ہو جیسے اس زمانے کے صرف وہ لوگ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں بری باتی تکھیں (باتی اسلام علیہ وسلم کی شان مبارک میں بری باتی تکھیں (باتی اسلام علیہ وسلم کی

## جولوگ جل كريا دوب كريا دب كرمرجائين ان كا

#### بيان

اگر ایک کنیہ کے لوگوں کی جماعت اچا تک مرجائے چاہ ڈوب کریا جل کریا

دب کریا کسی اور طرح اور پید نہ چلے کہ ان جس پہلے کون مراہے اور بعد جس کون تو بید

مجھا جائے گا کہ بیرسب لوگ ایک ساتھ ہی مرے لہذا ان مرنے والے وارثوں جس

ہی کو کسی کا وارث نہ بنایا جائے گا بلکہ اب ان کے وارثوں جس سے جو زندہ ہیں۔

ان کو ہی ان مرنے والوں کے مال کا ورثہ دیا جائے جسے باپ بیٹا ، بھائی ، بہن کسی

مکان سے وب کر مر گئے تو نہ باپ کے مال سے اس اولا دکو حصہ ملے اور نہ اس بیٹے ،

مگان سے باپ کو پچھے ملے بلکہ جو ان سب کے رشتہ داروں جس سے زندہ ہول

گے۔ ان جس تی ان مرنے والوں کا مال بائٹ دیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔

ناچیز احمد بیارخان بدایونی صدر مدرس مدرسه سنگینه دموراجی کا محصیاوار ۱۲جمادی الاولی ۱۳۵۲ه ائے گفر پری مرجائے یا قبل کر دیا جائے تو مال جواس نے اپ مسلمان ہونے کے زمانہ کل کمایا تھا اس میں سے اس کا وہ قرض جو مسلمان ہونے کے زمانہ کا ہوا' ادا کیا جائے گا۔ اس سے جو مال یچ وہ ان وارثوں میں بانٹ دیا جائے جواس کے مرتے وقت یا قبل ہوتے وقت موجود ہیں۔ جو مال مرقد ہونے کے بعد کمایا ہے اس سے مرقد ہونے کے بعد کمایا ہے اس سے مرقد ہونے کے بعد جواس پر قرضہ ہوگیا ہو وہ ادا کیا جائے اور جو باتی نی جائے وہ بیت المال میں رکھ دیا جائے۔ تا کہ مسلمان کی ضرورتوں میں گام آئے اور اگر عورت مرقد ہوگئی تو اس کے تمام مال سے اس کے وارث ورشہ پاکیں گے جاہے وہ اسلام کے زمانے میں مال کمایا ہو یا کافر ہونے کے بعد جو شخص مرقد ہوگیا۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے مال سے ورشہیں پاسکا جاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو یا وہ بھی مرقد ہوگیا ہو۔

اس طرح مرقدہ عورت کسی کے مال سے ورشہ نہ پائے گی ہاں اگر معاذ اللہ کسی شہر کے تمام لوگ مرقد ہوگئے تو ان میں ایک دوسرے کے مال ورشہ میں پاکیں گے۔

قيدى وارث كابيان

جس مسلمان شخص کو کافر قید کرکے اپنے ملک میں لے گئے وہ جب تک اسلام پر
قائم رہے اس وقت تک اور مسلمانوں کی طرح ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے مال سے
ورشہ پائے گا۔ اگر اس قیدی مسلمان نے نعوذ باللہ اپنا نہ جب بدل لیا تو اس کے حکم اب
مرتد کی طرح ہوجا کیں گے اور اگر اس کے رشتہ داروں کو خبر نہ رہی کہ وہ مسلمان ہے
یا کا فر ہوگیا۔ اس کا حکم گے ہوئے شخص کی طرح ہے کہ اس کے دوسرے رشتہ داروں
کو اپنے مورثوں (مرنیوالوں) کے مال ہے کم حصہ دیا جائے گا اور باتی بچا کر رکھا
جائے گا۔ جب پوری خبر ال جائے کہ وہ مسلمان ہے تب تو خیر اور اگر خبر لے کہ وہ
کا فر ہوچکا تو وارثوں کا وہ مال بچا کر رکھا گیا والیس کر دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>بقیہ گزشتہ صلحہ ہے) یا بکیں۔ یا اس بکنے کو اچھا سمجھا۔ جیسے قادیانی نیچری وغیرہ اور دوسرے وہ لوگ جوشرعاً کافر ہو چکے مگروہ اپنے آپ کوسلمان کہتے ہیں۔ (۱۲ منہ)

الم أركي

مُصنِّف حَيْمُ الاُمّن مُفتى إحكرما رِخان مِعمى رِمُنْهُميه

> قَاكْرِي بِيبْلَيْسَلَهُ مظور منزل ۴۲ اردُ و بازار الا مور

College College

# فالزي المنظمة المنظمة





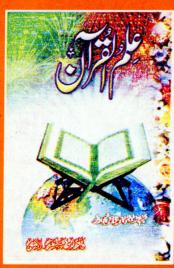



رشاكت شبير برادرز 40-ادوبادارادو)